تحريك في خلافت ترك موالات كتاريخ ايم كاوراق بازيافة

بر وفيه رسيد محكم سنيان أشرف أله عليه (مدر شعبة علوم است لابقية ، عليت كره المستال المسترون المسترون

مكت بي في في والم

تخريج خلافت وركب موالات وركب موالات وركب موالات والات والات

ر وفیدر سید محکد میلیان انترون الدهلیه

(صدر شغبة عکوم است لابته ، ملیت رسی الدین المرسی الدین الدین

مكاتب المصوية ولا المو

#### بُمُله \_ حَقُونَ \_ حَفُوظ \_ بين

مشمولات مشمولات

عرض ناشر پیش نفط الرششاد 15 4 31

اس ناذک دوریں جب کہ قوم کاسیاسی شغور کی تہیں بیض معنزات مُرتیدہ قوم تیں جا کہ فام کے کرداد کو مُن اسلام مناکر پیش کرداد کو مُن اسلام بناکر پیش کردہ ہے ہیں۔ اور شاید وہ اس جیفت سے بینے بر ایک میں کہ غیرشعوری طور برنئی نسل کے دل میں اُن کی مجست قائم کرکے بالواسط طور پُرمُجدہ قومیت کے تصور کو جیلادہے ہیں ، کرکے بالواسط طور پُرمُجدہ قومیت کے تصور کو جیلادہے ہیں ، یہ طرز عمل نمایت ہی خطرناک ہے۔

The State of One of the state of

د تحریب آزادی بنداور السّوانی الگلت مطبعُوعه لام ورس<mark>وع و ای</mark>ر صفحه ۲۷)

#### إعتراف

گوارنگ، منبوطتهم ، گنجان دارهی ، تیزو عجداراً نظیس ، نمریجایس کے قرنب ، بهآریس مکان ہے علی گڑھ کا ایج میں وبنیات کے یہ وفیسر ہیں جینوفیاند مشرب دکھتے ہیں ، کئی کتابوں کے منتقد ہیں ۔ لقتر ارائیس انتقر ارائیس کرتے ہیں جیسے ای آئی آرکی ڈاکٹائی و دران تقریر جرون در و در انترافی بیٹر اور سلسل کرتے ہیں جیسے ای آئی آرکی ڈاکٹائی و دران تقریر جرون در و در انترافی بیٹر سے کنگا کی دھارائر کلی ہے جہ آو دارتک کہیں گئے ورز بیعلوم ہوناہے کہ ہجالہ کی جو بی سے لگا کی دھارائر کلی ہے جہ آو دارتک کہیں گئے فیر سرید مجھن الفاظ ہی میں ہوتے بلکہ سرفقر سے میں درائی آئی کل ہزار ان ورائیس کا انداز ہوتا ہے ۔ فقر سرید مجھن الفاظ ہی میں ہوتے بلکہ سرفقر سے میں درائی آئی کل ہزارہ ورائیس کے میاب انداز ہوتا ہے ۔ خواجر سن نظامی : دروئین جنہری سا ۱۹ اور جو ایک میں انداز ہوتا ہے ۔ خواجر سن نظامی : دروئین جنہری سا ۱۹ اور جو ایک میں انداز ہوتا ہے ۔ کوالہ ما بنار گرکتا ہی دُرائی شاہ کرائی شاہ وجوری ، فردری سے ۱۹۹۷ ہے ۔

# عرض ارتبر

مملکتِ تُدُاداد نِ بِاکستان \_\_ قدرت کی ایسی نیمتِ فیرنز قبہ ہے می ایسی خواداک شاید یم میں سے کسی کو منیں ہے سِلمانوں کا یہ آخری حصاراً در اُمیدوں کی آخری کِرن جہیں کسی سے طشتری میں سجاکر سیشس منیس کی ملک میصد اوں برجع ططویل جِدّ دِجُهد، لاکھوں جانوں کے ندرانے اُدر ہزاد در محصمتوں کے خواج کا صلہ ہے۔

جنگ آذادی کا مخرکی خطافت کی خوشنا آڈم ہویا جمند وسلم بھائی معان شوں کا سامنا ہو یا بہند و کی عقاری کا مخرکی خطافت کی خوشنا آڈم ہویا جمند وسلم بھائی بھائی کا دلفریب لغرہ عُلما رکے ایک خاص طبعتہ کو جھوڈ کر سواد اعظم کے نمائندہ علی ارکوام نے تقریبی مجربی کا درعمی طور ہے عظیم عبد دہمی کا اعتراف مذکر تاحد درجہ سکھی اوراجسان فراموشی ہے۔

برق متی سے قیام پاکستان کے بعد تخریب پاکستان کی تاریخ کو محفوظ کرنے کی خرف کوئی توجہ
مندی گئی اور قا بَدَا عظم دحمۃ الشّر علیہ کی ذہر قیاد ت مسلم لیگ کے بلدیث فارم سے سلما مان برّصغیری
ہے شال جددیثم دنتی نسل کی انتھوں سے بالکل اوجل ہے یو ترخیب کی جگہ تاریخ تراشوں "نے موجودہ کے ہے ۔ دِن کو داست اور دارات کو دِن ثابت کرنے کی کوشش کی جا در مروکو اینا مشکل گئی ۔
موجودہ لیڈر اُن لوگوں کے ہا تھوں برسجیت کرنے کو تیا رہی جو کا ندھی اور مروکو اینا مشکل گئی ۔
موجودہ لیڈر اُن لوگوں کے ہا تھوں برسجیت کرنے کو تیا رہی جو کا ندھی اور مروکو اینا مشکل گئی ۔
موجودہ بیٹر دائن لوگوں کے ہا تھوں برسجیت کرنے کو تیا رہی جو کا ندھی اور مروکو اینا مشکل گئی ۔
موجودہ بیٹر دائن لوگوں کے ہا تھوں برسجیت کرنے کو تیا رہی کوڑے کے تاریخ کے قابل سے جو مواد کے تو این کے تاریخ کے قابل سے جو مواد کے تو این کے تاریخ کے قابل سے میں کوڑے کے تاریخ کے تاریخ کے تاب

بحکاللہ آدی کے کے مقام اس میں ہوستیا آیاں محفوظ ہیں انہیں تقبل کے محادوں تک بینجائے کے لیے کچھ بیش دفت ہورہی ہے۔ زیر نظر کما ب تحریب باکستان کے صعب اوّل کے مہنا ہو وہ بیر سیدسلیمان انٹرون دیمتر المنڈ علیہ کی ایک علی کا وش ہے ہوآپ نے مبند و کے ام تزویر کے اسیر نام ہنا وعلما می جانب سے شعا تر اسملام سے دُوگردانی کی ہم کے ماد و پود بھیر لئے کے لیتے مالیون کی۔ فاصل تو آف نے اِس تاریخی رسالہ کے ہزار وں شخے اپنی جیبِ نعاص سے سلما اُل بہت دکے اِستفادہ ور مہناتی کے بلتے تقبیم کئے ۔

آج کہ متحدہ قرمیت کے فکر داراً ورتح یک پاکستان کے مخالف پھرائے اپنے بلوں سے
باہراً رہے ہیں اور پاکستان کے فیور مسلمانوں کو یہ با در کوانے کی کوشیش کر رہے ہیں کہ خُدانخاستہ
نظرتہ پالیستان باطلی تقالہ یا پھر بذریب سے بہزاز اشتراکیت سے سوٹور وُہ طبقہ جمام عُلمائے کوام کو
بیک جنبش قلم ہے میکستان کا مخالف تابت کر کے اہل وطن کو مسند ادشا دیر فائز اہل سے
برطن کر کے ، اپنے مذروم عوائم کی تجیل کرنا جا بہتا ہے میر ورت اس امر کی ہے کہ جنگ آزادی
اور سے بیک میں ایک سے کے تابشاک کر وار سے عوام کو دُونشناس کوائے کے بسے کو فی فی وقت فی وقت فروک اسلام کی ایک کڑی ہے۔
وقت فروکز است نہ کیا جائے ہمادی موجودہ کو شعش اس سیسلے کی ایک کڑی ہے۔

اس سلایی کاشکریداداکرناضوری صاحب رہائیاں کاشکریداداکرناضوری معاجب رہائیاں کاشکریداداکرناضوری مستحصری بن بی کی دوجہ سے بدنایا بنٹو بہت میں میں آیا بھر می سند اور جھر قادری (ڈکئ باکستان کشتی را مزز کولئے بھی دی شکرید محصوری بی جہوں سے بائی کوناگوں صرد فیات کے اور دولیت اعظام میں میں جائے کہ افاد تیت دوجہ بروگئی ہے۔ علاوہ اذبی جی حضرات نے باری بری خارجی افاد تیت دوجہ بروگئی ہے۔ علاوہ اذبی جی حضرات نے باری بری افاد تی اور دولیت کے اور دولیت کا اور میں ان میں بنائے کہ اور میں میں ان میں بنائے کہ اور میں میں اور دولیت کا اور میں اور دولیت کی افاد تی اور بات میں کہ اللہ کو کا ان اور کی دولیت کی اور میں اور دولیت کی اور میں اور دولیت کی میں اور دولیت کی میں اور دولیت کی میں اور دولیت کی دولیت کی میں کہ اللہ کو کی اور میں اور دولیت کی دولیت کی میں کہ اللہ کو کی میاں کے جذر از خوکی احسن قبل اور دولیت کی میں کہ اللہ کو کیم ان کے جذر از خوکی احسن قبل اور دولیت کی میں کہ اللہ کو کیم ان کے جذر از خوکی احسن قبل اور دولیت کی دولیت کی داکھ کی دولیت کی دولیت کی کہ دولیت کی کا احسن قبل اور دولیت کی دولیت

ت مالتين أعرب كلتيه

### ييش لفظ!

از متدنور محدث دری

صرت مولاناسیر شیمان اشرف دیمة الشیطید (۱۹۹۱ه/۱۸ او ۱۸۵۸ او ۱۸۵۳ او ۱۹۹۱ه ۱۹ میلی صدر شدید ملوم اسلامید، علی گرخو تو نیو رستی کا شاد اُن نا در دو در گاراشخاص میں بو آب جو آب جو آب خوابین امنون کی بدولت میات جا دوانی اِفقیاد کر ایستے ہیں مولانا، جامع تزیعیت جو آب کا دناموں کی بدولت میات جا دوانی اِفقیاد کر ایستے ہیں مولانا، جامع تزیعیت خوابیت میں بدود در مین اور نیان کے صرف ملی میں بیرہ در مین بیرہ در مین اس کے بیتے ابدالانتیاذ بی بنی باس می بیتی اس کے بیتے ابدالانتیاذ بین باس می ایک بیتے ابدالانتیاذ بین باس می دور شناس مین بولی توانس نیمشرق و مغرب سے جا بی بیا موان کی کتاب المبنین شاقع بیوتی توانس نیمشرق و مغرب سے خراج تجسین و میون کی اب اس می کرا ہے المبنین شاقع بیوتی توانس نیمشرق و مغرب سے خراج تجسین و میون کی اب میں میں دونی توانس نیمشرق و مغرب سے در ایک توانس کی کتاب اسٹی توانس کی کتاب المبنی کتاب میں میں دونی توانس میں میں دونی توانس کی کتاب المبنی کی کتاب المبنی کا میں میں دونی توانس کی کتاب المبنی کتاب کی کتاب کا میں میں میں دونی کو انسان کی کتاب کی کتاب کی کتاب کا میں میں میں میں میں میں میان کا میان کا میں میں میں میں میں میں میں میں دونی کتاب کی کتاب کی کتاب کو میں میں میں میں میں میان کا میان کر کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کا میان کا کتاب کی کتاب کا میان کا میان کا کتاب کر کتاب کی کتاب کا میان کر کتاب کی کتاب کا میان کا کتاب کی کتاب کا میان کا کتاب کر کتاب کی کتاب کر کتاب کر کتاب کا میان کر کتاب کر کتاب کے کتاب کی کتاب کر کت

 طافوُنی اسلے سلیس ہوکرا تعلیمی اواروں بہت اور بھی ہو بھاتھا اور الیسامعلوم ہوتا تھاکہ بیسلم اوارسے اس ہے بنا و بلغادی تاب ہزلاسکیں گے ، اور پوجائے اور الیسامعلوم ہوتا تھاکہ بیسلم واردها کے سادُھوسا دکے اشارہ ابرور ہورہا تھا۔ خدا جائے اس ساح رمبندی کے باس کون سا جادُوتھا کہ بعض شمان اکا بوابنا دین والمان اُس برنشاد کرنے کے لیتے ایک دوسرے سے بازی ہوتھا کہ بعض شمان اکا بوابنا دین والمان اُس برنشاد کرنے کے لیتے ایک دوسرے سے بازی ہوتھا کہ بھوتے کہ کو تو اس اور کیا ایک اُس کے بعد بھی اُن کے مطالعہ سے نواص تو کیا ایک اُس اُس کی گردن بھی مشرم و ندامت سے مجھے ماتی ہے ۔ اِن راہ گم کردہ در بروں کے ان شہر کم کُش اُور کی گردن بھی مشرم و ندامت سے مجھے کہ جاتھیاں گلاس خوراتیں اور اُس بی سے اُس کیورسے دور کی حالت کا اندازہ لگا لیں ۔

ا۔ مولاناظفرالملک عَلَوَی ایڈرٹٹر النّاظر منگھٹونے کہا: "اگر نبوت نیم مذہو گئی ہوتی توجہاتما گاندھی نبی ہوتے " سے ا- مولانا شوکت علی نے إرشا دکیا:

صرف زبانی بے پکارے سے کھی ہنیں ہوتا بلکہ اگر تم مبنگر د بھا تیوں کو راضی کھیگے تو فاراکو داجنی کردگے " مام

١٠ مولانا محر على توسر ف فرمايا:

"بُنِ اسِنے بِنے بِنے بِعدِ رِسُواِ مِقبُول صلی اللّہ علیہ وسلّم گا ندھی جی ہی کے اسکام کی متابعت ضروری مجھتا ہُوں " مھ ، ۳۔ مولانا عبدالباری فرنگی مجلی نے کہا:

"كاندهى كواپناد بنا بناليا ہے جو دُه كنتے ہيں دُسى مانتا ہوں ميراحال تومبردست اِس شعر كے بوافق ہے ۔

لے صنرت مولانا عبدالباری رحمت المشرطيد رم - ١٩٢٥م نے آخریں السيدا قوال مصدرعُ ع فراليا تقار للذا أن كلاس قول كوصرف تاريخي واقعر كے طور يو پڑھا جائے - رقاد آرى) عُرے کہ بایات و احادیث گزشت
رفتی و نثار بُت پرستی کر وی ملا۔
ان رَبِ علیال گرامی قدر نے صرف اس بینی بس بنیں کی بلکہ:
"جامع مسجد دہلی کے منہ رمیٹر و ھانند سے تقریری کرواتی گئیں، ایک ڈولی میں قرآن کریم اُ ورگیتا کور کھ کرجلوس کا بے گئے بسلمانوں نے شفقے میں قرآن کریم اُ ورگیتا کور کھ کرجلوس کا بے گئے بسلمانوں نے شفق کا نے گاندھی جی کی تصویر وں اُ ورثبتوں کو گھروں میں آ ویزال کیا گیا۔
صفرت مُوسی علیمالسلام کوکرش کا خطاب ویا گیا، وید کوالہ می کتاب
تسلیم کیا گیا ہے گئے۔

ائیسلمان علماراً ورایٹرروں کو فہنی طور پر اپنی مختل گرفت میں دیکھ کرگا ندھی اُور دیگر بنیڈ دیمار فیصوچا کدا جسلما فوں سے اُن کا اِمتیازی ندہبی شعاد ۔۔۔۔گائی کی قربانی ۔۔۔ یا ہندو کے الفاظ میں گاؤ گئشی ترک کروانا کوئی مشکل بنیں رہا ، تو اُنہوں سنے زور دے کر کہنا شروع کر دیا کہ مسلما نوں اُور ہندووں میں وجہ تفرقہ صوٹ اُور صوب گائے کی قربانی ہے اُور اُرسلمان اِس فیل قبیع کوبند کرویں تو مشلمان اَور ہندو ہمیشہ کے لیے ایک ہو سکتے ہیں ۔ کانگرسی وہ میں رکے قبل مِنظراً او الکلام آذار اُور مفتی رکفاست اللہ و تقوی دوفہ ہ ہو ترقی ع

کانگرسی ذہن کے مُل رَمَنلاً الوالکلام آذا واومفتی کفایت الله وَبَوی وغیرہ ہوت روئے ہی سے اِس بادسے ہیں ہندو و آل کے ہم نواسے ، نے دام ہم رنگ زبین جھا کراس تحریب بی سے اِس باد سے بی ہندو و آل کے ہم نواسے ، نے دام ہم رنگ زبین جھا کراس تحریب فوق میں شامل دور وخید و کو بھی ہم خیال بنا لیا۔ اور این نام بنا وسلمان و برسے فوق کا مند کی قربانی کوختم کرنا ہی قرار بایا یا اس مقصد کے بلتے بڑے وروخید مرسلمان قرم سے گائے گئے ۔ اور اُونٹوں کا جوسس نوال کران پوسٹروں کی تشہیر کی گئی ۔ یک

یا درہے، یہ بہلا موقع نہیں تھا کہ ہندوؤں نے گائے کی قرابی بندکوانے کی کوشش کی بلکہ وہ و قو بیں کوششش کی بلکہ وہ و قو میں کوششش کی بلکہ وہ و قو میں اس تک و د و بیں

مصرون منے لیکن محلام و علیا ہے تن مثلا والا استحد فاروق جڑماکو ٹی امولا ماعید العی فرننی تھلی اور نباز دعمید حذبت اولا الاحد رضا فال رحمة التا الله علیم کا اکد اُنہوں نے مبدلا قول کے ال مذبوم ادا دوں کو کامیا ہے نہوئے دیا رائن متعلد مراجعت کرتے ہوئے التور کے شرق میں مولا استید علیمان الترون حاصب فرنا تے ہیں :-

استفتایس اس امربر زور دیاگی اتحا که موقع بقرعید برگائے کی قربانی جب که مُوجب فِتنه د فسادت اور امن عامته میں اس کی وجهر سے خلل آتا ہے وَکُرْمُسُومان کانے کی قربانی موقوت کر دیں تو کیا مضالفتہ ہے۔

مضرات علمار نے نهایت مدلل طریقہ ہر اس کا یمی جواب تحرمی فرمایک شریعیت نے ہو اختیار عطافہ ما باہے اُس سے فائدہ اُٹھائے کا ہجیں تی حاصل ہے خوب فقہ ہو تو حکومت کی قوتت کو متو جد کرنا چاہئے۔ مبدیاس خاطر ہمسنو دیا خوب ہو داینے دینی تی سے بازر مہام گزرد والنیس ۔ - 4

ووتين برس بعد بحيراس مم كالسنف جاري بؤا اوريم وربارشر بعيت مسيمي فتوكئ صادرتجا بمولانا المفتى التحدرضاخان صاحب ببلوي كارمساله ونفس الفكرني قربان البقرطات يهوى كالعبليت بهاست منه فرما في اور هُوُونَهُ فَمَا وَيُ مُولُوكِ حِدِ النِّي صاحب مرخوم طالعد كَيْجِيْنَ مِعالَمِي الجَيْمَات والشح وجانف سيسافلام تيثياكون وانتاشكه فاروق صابب عَبَاسَى فَ أَيَكِ رَسَالَ جِيدِ أَكُرِثُمَا نَعَ فَرَمَا يَاسِ مِينِ وَلاَ بِي تَعْلَيْهِ أُولِ أَفْتُ لِيهِ ت اليمي طرح ثابت فرماه ماكما بن منوّد كالوعلق باطل محس بي بنيا فتيت في مندرسه بالااقتباس مي مولانا سير سيمان اشرف نے فاصل مربلوی كے تبس فتو ف انفس البكر في قربان البقر (١٩٨١هـ/١٨٨ع) كاذِ كركميات، ١١س كيرشنوع بين وُه استفتا بيني درج سے جو سنود لے متسلمان عُمار د فضال کو ڈسبنی مغالطہ ہیں ڈالنے کے اپنے مرتئب كبيا او بيختلف نامول مصفحتلف علما مركزا م كى خدمت بر بمبيج بخيار منام ب العلوم برو يا ہے کہ ؤ ہ استفقاء اُور فاصل مربلوی رحمۃ التأرعلیہ کے فتوی کے صروری اِفقالسات فریل میں درج کئے حب میں تاکہ توری متورت حال قارئین کے سامنے آجائے۔ استنفتناء يكيافها تنه بن عُمات دين مرجب تنيه اس سَلاين لاَلاَ وَكُنْ فَي كوتى الساامرة يحس ك ذكر في ي كونى فض وين إسلام مع فارج بوحالات ما المر كوتى شفق متقدا باحت ذبح بهوالركوني كلتياس فيفريح مذكى بهويا كانت كالوشت

له إسلاميان مند كاستفاده ودمنهائي كے بلتے يہ آديخي فتوى ، ميلي خريف سے متعقد دبارش تنع بوّا اَتَحرا يَشْالِ كے اس باب كو تحقوظ كرنے كے بائے اسے لائے ليم فتر من مائل دفور بالد ووم (مر أبّد على اس باب كو تحقوظ كرنے كے بائے اسے لائے ليم ميں مكتب سامار يہ ، ن بور نے دسائل دفور بالد دوم (مر أبّد عبد الحكيم آخر شاہم انبورى) بيس شائع كر دياہي ر

نه کهایا مورم بروند که کل اس کامیا تو خیان است تواس کے إسلام میں کوئی فرق دُآتِ كَا وروه كالم شاكان سيكا.

الاوكيشي كوني واجب فبل ہے كہميں كا الرك كنا كار وقاہے بالركوني تشخص الأذكشي بذكر مصاهب المهت وزكاكا ول مصفقة موتو وه وكنه كارينه توكا جهاں بلاو جداس فعل کے إِزالكاب سے توران فيتندوفسا و أور تفتقني ب صربه ابل اسلام مواور کونی فائده اس خل برمرتب مزموا ورعمللاری ابل إسلام مجى مر موتود بال بدين وجراس فعل سے كونى باذرے توجانزے بايدكم بلاسبب السي عالت من لفضاء الكارت فِلندوف وإز كاب إس كا واجب ہے اُور قربانی اُونٹ کی بہترہے یا گائے کی۔ بنیوا توہروا۔

ازمروآمادشوال ١٠٠٠ - ١٠

إلى احدرت رحمة الترعليد (١٤٤٢هـ ١١٥ - ١٨٥٠ - ١٨٥١م) في بني ومنا فراست دبصيرت سيح الم مح فيدار شاد فرمايا، أس كي صدُّوري إفتياسات مُلاصَّل بول -ا "كا وكيشي الرحيه بالتخصيص اينے نفس ذات كے لحاظ سے واجب نہيں ندأس كا تأرك باوتجود إعتمقا دِ اباحت بنظر نفس ذات فعِل تَنه تكاريز بِعارى شربعة مين كسى خاص ففي كا كها أبالتعيين فرص ممران والج وسي صرف إس قدر تابت بؤاكه گاؤ كشي جارى ركهنا داجب لعينه أوراس كازك ا لعین بنیں معنی ان کے نفس ذات میں کوئی امران کے واجب یا حوام کرنے كالقبقنى منين ميكان بحارم احكام مذهبي صرف إسى قبيم كے واجهات و محرمات بين مخصر منيس ملكه حبيهاان واجبات كاكرنا أوران فحرمات مت بحيا صروری و حتی ہے۔ اوں سی داجات و محومات لغیر با میں استثال و بعنناب اشرصروری ہے جس سے ہم سلمانوں کو کسی طرح مفر تنہیں اُور

اُن سے بالجر باذر کھنے میں بے فنک ہماری مذہبی تو ہین ہے ہیں۔ کام وفت بحى روائنيس ركى سكت بمهر مذمب وملت كي مقال سے وريا فت كرنيس كه الكركسي شهرين بهزور مفالغين كالركشي قطعا بتدكروي جائة اور نبس بغيل نادا عنى مؤدواس ففل كوكه مادى شرع مركزاس مسازيين كالمين كمرنسي ديتي كيتفع موقوت كما جائے تؤكيا إس ميں ذلت إسلام متوريز مهدئي كيا اسس میں نواری و مناونی سلین مذمجھی جائے کی کیا اِس وجہ سے ہو د کو ہم میگر دنیں دراز کر نے اور اپنی جرو دستی براعلی درجہ کی توشی ظام کر کے بهاد سے مذہب والی مذہب کے ساتھ شانت کا موقع لاکھ ندآنے گا، كيابلا وجر وجبيها يخ لير اليهي ونأت وذِلّت إختيادكرنا \_\_ بهاري تغرع معامر جا تزفراني بيء وحاشا وكلا \_\_\_\_بركز بنيس سركز بنيس - مذيعتو قع كرخام وقت صرب ايك جانب كي ياسدادي كرمين أورد ومسرى طرف أؤبين وتذليل روا رنفيين رسائل بفظاترك لكوشا ہے۔ نیرصرف مقالطداً ور دخو کا ہے اُس فے ترک اُورکف میں فرق مزکیا تسيغل كالذكرنا أوربات بالورأس سد القصد بازرمنا أوربات يم ب<u>ه محیقه بین</u> کداس رسم سے جس میں صدیا منافع این ، یک تلم اِمتناع آفرکسی وجروطنی ہوگا ،اور وجرسوااس کے کھیے بنس کر سنو د کی ہبٹ اور ی کرنا اُور مسلانوں \_\_\_ کے اسام عشت میں کی آنگی کرونات مال (١) بافی رہاساتل کا یک اکر اس فغل کے ارتکاب سے توران فِللہ وضاد بو " ہم كيتے ہيں جن مواضح ميں شل بازار و شارع عام وفير ما گاؤكيشى كى قَانُونًا مَا نَعْت ب، وبان وشَّلُمان كَاتْ وْرُحُ كُرِكُ كَالْبِيِّهِ أَلَارِتِ فَعَنْدُو فسادائس كى طرف منتوب يوسكتى ب، أوردُه قالوناً مُجُرم قرار بائے كا أوراس

، مركوباري تشرع مطهر بهي روامنين ركفتي \_\_\_\_\_اورجهال فالو نأ عانعت ننيس دبان اگر توران فلتنه و فساد موگا تولاهرم مهنود کی حانب سے موگا، أور مقرم النيس كا ہے كہ يوں وزيح كرنے كى اجانت ہے وہاں بھى ذريخيس كريف ويت \_\_\_\_ أوراكم اليساسي خيال مبؤو كصفة و فسا و كالشبخ ہم ہر داہیب کرے کی تومہ جاکہ کے مبنود کو قطعاً اس زم کے اُنٹا دینے کی تهل تدبیر ہائتہ آئے کی جمال جائیں گے فیلنہ و ضاوع یا کریں گے ورمز تو ہمال شرع تم میترک واجب کردے کی اوراس کے سوا ہماری تب رہم مذہبی کو عابس کے اپنے فہ یہ وضاد کی بنا ہر بند کرا دیں گے ۔۔۔ بالجمار فاصر ہوا ہ يب كم بازار وشارع عام مين جمال فانوناً مالغت بداوجهالت ذرع كاؤ كامرتكب بونا بيا شك مسالول كوتوبين و ذِلْت كے بيتے بيش كر اسے كرشراً مسرام اوراس كيسواجهال فالغت نهيس وبإل سي عبى بازرمنا أور مِنوُّد كى لِيهِ جامِع المحف كے لِئے يك قلم إس رسم كو أثفا وينا ہرگز

مولانا امبرعلی آغلمی عسنقت بهما دِنتُرلعیت اَ در مولانا لؤات مرزاخال دغیرو نے اِس سند میں مبدیوُوں کی اعامٰت کو ناجائز اُ درحام قرار دیا یمنسطم لیگ کی طرف سے جاری کر دہ استفتار اُور اعلیٰ حضرت برقلی کی مواب مگا حظ مو ۔

إستفتار الدوفة مسطرليك

"كيا فرماتنے بني گلمائے دين ومفتيان مثمرع متنين اِس بارے بين كر أج كل مبؤة كى عرف سد مهايت من أوسيس إس امرى موري سيدك بهندورتنان سيركا وكشي كي يم وقوت كرادي جائنا وراس غرش سأنهول نے ایک بہت بڑی عرضا اِشت گور منظ میں میش کرنے کے لئے تیار کی ہے ہیں ریکروڑوں باشندگان ہنا وستان کے دستخا کراتے جارہے ہیں ایسن ناعاقبت اندلیش مسلمان بی اِس عرصه استنت میرمند ووّں کے <u>کھنے سٹننے</u> وستخطاكردس بيل ماليصلمالؤل كى يابت سترع سترنيف كاكيا علم ہے أور اس مزمینی دسم کے بوشعا تراسلام میں سے ہے بندکوا نے میں مرد دینے ولك كنه كار أورعند الشرموانيذه واربس باينيس " مسل اعلی حضرت برملیوی رحمة الشرعلید نے استے ہواب میں فرمایا :۔ " في الواقع كا وَيُشَيِّم مُسْلِما أُول كا مَرْسِي كام بين كَالْحَكُم عِارِي مِاكِفْبارك كتاب كلام مجيد رب الارباب مي متعدّد عبد موجود ب السيس بندد وَل كي ماد اَدِراینی مذہبی صفرت میں کو شِسش اَ در قالو بی آزادی کی بندش مذکرہے گا مگر دُه بوسلان كابد نواه ي ١٨٠٠

The street was the street with the street was الحالات كالوخي كالمارش التيما المناه الماري المتعالمة محايام أرتى المالم ت المدوري ولت أي من أي بينت الله وع الفائه والي وتا تادى بكاتى أوالشرك بالتقام والثالث جناب مولمنا ولوي لوري منا أكما ألمي أوري مطع ال نادي المعالى العام منرورق ويرمها لدَّافعش فَخِرني قُرْيان البقرِّد اللهُ الريضة طبُّه عدم في الثاعث في ١٩١١ء

لع بن مرام بدعدالورو وتست كرشرى ليات ورعادي الله لميا فرمات وين ومفتيان شئ متين ومن استيس كدان الأن ووكا لا تكان المان المان المان المان ووكان المتناب كوشين المرك ووزن وكريندوستان على أكشور كريتم وقت كمادى الماس والمراج الماس المراسة النواح ا كي بيت برى ومند النت كورنت يو بين كون كي الله من يوكرور وي بالنداه إن بندوساك ومتخط كرائ جارب بيرابين ناما تبستاند لين المان بي م وصند اشت بر بندوول ك كف محفف ومخفاكروب بيل يصل فول كي بت في منزيت كياكم جاولاس مذيبي رهم ... وشعار العام ي يى بندكانے بى مرو دينے والے كَمْتُكاراوروندانشە بواغذہ داروي يانسى. بينوا بواپ المجيل والله سى كن يغارالى سوالى سول كائك كربانى شائريسلام عيوقال الله تعالى والسيدن جعلها اكم من شعارًا اللها اونت محام بيل بهم أن كوكيا تمارك ياء الله كي نفايون سيسلما ون كوبندوون كماية اس معالمك انسداويس تركت ؛ جازوج ام ير والشر تعالى اعظ ق الواقع كا و تشي يم الماول كا مرجى كام جي كام يم بعارى إك ماركة اب الاربي والله رباب من شفل درقا فرني أرادي كي بندش متعده على مودي الم سي بندوول كي مادادرا بني بدين هزي مفرت بل ال نرك كالمروه وكلان كابدة اه ورات تعالى الم

یہ تو اتنے سائے اور سال ایک سرگذشت، اس کے بعد و ما اعاقبت اندسینس مشان لیڈر دیوسا عرسندی کے بندہ ہے وام بن عیک مقط کی کر بندیو و اس کی سمب اوائی کرنے گئے مِثْلاً

مشیر سین قارد آنی نے اپنے اکا مضاون میں کہا، "مشعمانوں کو ارخو داجو و صیابی کا ہے لی قربانی بند کر دینی حیا ہے کیوں کہ ابھو و صیاب ندو قرب کا متصدی تیر تقریب آور و ہاں گا ایوں کے فائی صے اُن کی سخت دِل آزادی ہوتی ہے یہ مشا

مشرنظه التي فرمايا:

میں اِس امر سے نور سے طور رہت میں اُم کا نبیوراُ ورا ہو ڈیسا میں گائے کی قربانی سے محترز رہیں یا ملا

" ہندوہادے پڑوسی ہیں اور گاؤکشی سے اُن کی وں آزاری ہوتی ہے دلناہم گائے کی قربانی مذکریں " اعظ

یہ تو تختیں ان نام ہماؤسکمان نیٹر دول کی ذاتی آزامہ ورجھا فات نیکن جب تخریب ترکی موالات کے زمارہ میں شینسلیسٹ علمار در مہران گم کردہ راہ ذہبنا اُورجہماً محمل علور میر مہند و میاست کی گرفت میں آگئے تواہموں نے اِس موقع سے بُورا لَدُّرا فائدہ اُ اُٹھا با اُور ان ناعا قبت اناین لیٹر دول کو ترک قربا نی گاؤ کی مھم کے بنتے اِستعمال کیا۔

وَمَبِرُ الْكِلَّةِ مِنْ آلِ اللَّهِ يَاسِلُمُ لَيْكُ كُلَّ البَلْ الْمِيصِدُ الرَّيْحُمُ مُواجِّلُ فَال فَيْك بقام امرته برخفر مؤ انجطبهٔ صدارت من زیرهٔ ذاق گا وَکشی آپ نے صفرت اُمْ مسلم رصنی استرین میں دوایت کر دہ ایک صریت میں اپنی طرف سے لفظ بالشاۃ "کا اضافہ کر دمارہ مان ال کے اصل حدیث میں دیلفظ موجُود نہیں تھا۔ اصل حدیث اِس طرح ہے:۔ "عن امرسلمة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ذاداب معلى ملال ذى المحجة واراداحد كوران يضعى فليمساك من شعرة واظفارة " عالم

اِس مدیث میں افظ ابلیا ہے جمعنی بحری کا ان افکر کے حدار شکر ایک نے میر ماتز دینے کی کو شِش کی ۔

آن ما بیت مصاف الودری تیمانی و آن که دربیس علی العموم نیمری کی قربانی کارولج تعالی دیلفظیم عالی

میست اللک کے قلم سے بیزنارواجسارت دیکھ کرف ریشعبۃ علوم اسسسلا میسلا آباد والی علی کا در اسسلا میسلا آباد والی علی کا در الن کے لیئے علی کا در الن کے لیئے میں کا گئے آ در اُن کے لیئے میں اور کرنا شبکل ہوگا یک ریدالفاظ کی میں العب کے قلم سے بیلے میں انتخار نظر کتا ہے ہیں ایس میں انتخار مقدد ایکے خوان کے تحت تحریم فرماتے ہیں ، جنالج زیر نظر کتا ہے ہیں ایک میرت انتخار مقدد ایکے خوان کے تحت تحریم فرماتے ہیں ، ۔

"صدر شبس عالی جنائی جی الماک حافظ شداجی خالی الله سے الله فقاری الله الله الله الله فقاری سے فقر ذاتی طور پر نشر ب نیاز مندی دکھتا ہے۔ اس بلت پر کھنے کا بی ہے۔ کہ اسس طرح کی تقریب مرکز نہیں المعاکم کے قام ہے ہوئیں سکتی ۔ عالم السالی جی طبت الموالی فی کا این المبتدی جی طبت الموالی فی دُوسر اطبعی جی طبت کو کا فی دُوسر اطبعی بی بیس الله مندی کا این جو شری اور سے شخصیت کا دیا ہوئی اور الله الله من المبتدی المبتدی الله مندی میں الله مندی الله من المبتدی الله مندی ال

ك رقر جى) حدرت الم مدر فراق مين رسول فد سئ فد عد تراه بدشات كدور في في الما الله أن قربان كاراده كوك المدر الم تروّد بال كوران الدر ما في تراه تناتي وردك .

ہوؤہ الیے بخیف ورکیک حرکت کرنے کہ شخص کے کاام میں کھے بٹھائے

یا گھٹاہ نے اوراس کی دہیتی سے لینے حسب دلخواہ استدلال کرکھے اپنا
معاماصل کر سے رماشاو کا ہرگز نہیں اورکہی نہیں سے جائیکہ عاریت بغیر جو
واقع کو رسائھ م ہوتا ہے کہ کسی مدی صدیف وال کے تعلق میں مرست
مرست نے نیس عزام محجم صاحب و گھرا ٹورس صروف اس کے تعلق میں اورائی آخرہ
موریت نے نیس عزام کے وقت ایک لفظ "بالشاہ "کا بڑھا دیا اورائی آخرہ
میں کوری کی قربانی دینے کاعلی العموم رواج تھا۔ اس وقع رہیکی صاحب
میں کوری کی قربانی دینے کاعلی العموم رواج تھا۔ اس وقع رہیکی صاحب
میں کوری کی قربانی دینے کاعلی العموم رواج تھا۔ اس وقع رہیکی مصاحب
میں کوری کی قربانی دینے کاعلی العموم رواج تھا۔ اس وقع رہیکی مصاحب
میں کوری کی قربانی دینے کاعلی العموم رواج تھا۔ اس وقع رہیکی مصاحب
میں کوری کی قربانی دینے کاعلی العموم رواج تھا۔ اس وقع رہیکی مصاحب
میں کوری کی قربانی دینے کاعلی العموم ان کو بھینہ اپنے خطبہ میں تھی فرما لیا دیگر
میں وقت ہوئے بڑھ نے نہ سنتا

سطور بالامین بولانا سیزسلیمان انترین نے جو تھرید فرمایا ہے۔ وُہ بالکل جی ہے لئے آلوق کی انتے میں بھی تھی معاجب ایسی نارواحرکت کے مرتکب بنیں ہوسکتے تھے بھر مکی خلافت ہ ترک بوالات میں اُن ہی علمار کا دُور دُورہ مقاجِ تشروع ہی سے کا نگرسی ذہن کے مالک ہے مثمالاً مولانا اج سعید بمنعتی کھایت اللہ اُورالج الکلام آزاد و فیر ہم اُوران لوگوں کے نز دیک مطلب مرآدی کے لیتے ایسی توکت کوتی بڑی بات بنیں تھی ۔ ان ہی علمار میں سے کہی خلاف نے نے اس مدیث پاک میں بالشاہ کے لفظ کا اضافہ کر دیا ہوگا اُور کھی صابیب نے اُن پراہمتے کے کرتے ہوئے بغیر کسی جی ایسے بعظ خطب میں شامل کردیا ہوگا۔

بهرحال علمائے حق نے ان ناعاقبت اندلیش طلار کی سنی انسداو قربابی گاؤ کاعموماً اور اس زیادت فی الدرست کاخصکوصاً نولش لیا۔ ان علمار میں سے مولا ناسید فریسیلیمان انترق مولانا میں نیم آلدین محراد آبادی بمولانا امیرعلی انفری اور مولانا عبد القدر میلگرآمی خصوصیت سند ملاحظة ون

ا- كانگرس أورشلمان

٢- جنتى د محراتا دى شكاس

١٠ برادران وطن أورمسله فلافت

سمر مشلمالوں كاسسياسي عرم

٥- مِندادرسِندُو

٧- كاندهى أورجاد سيطار

اء حدیث می تراف

٨- احكام متروبير وتصوص مجيم

٩- كالتي كالتي الله

١٠ قرباني كاوكى البمينت

اا۔ شعاراسلای کی بے وقری

المار تعظيم كالأكى بقيقت وغيرتم

قرانی کے بسیدین اسکام شرعید و نسٹو میں کے بیٹنوان سے اولانا انے جو معلومات الذا اورایمان افروز بحث کی ہے۔ ڈہ ۹ صفرات ٹیشنل ہے۔ اوراس قابل ہے کہ وُہ اُوری کی آوری نقل کر دی جائے دیکن میٹن تھرسا تعارف اس کا تتحق نہیں و سکتا ، اِس بلتے چندا قد اسات برہی اِکتفا کیا جاتا ہے۔

بهارے نماتم النبیدین می التارهاید و تم سے بھی ایک وقع برجعالی خوالی عیدم الجمعین سے قربان کی جیفت اُرجی تو آپ نے اسی واقعہ کی طرت اشار و فرمایا را در کہا کہ قال سفتہ ابنکیم ایرا جیم قالوا مالنا منعیا قال بحل شعرة حسنتی سے فرمایا کرہ تمارے پر در بزرگوار صفرت ابرا جیم کی شنت اُور طرای ہے صحابہ دوخوان التار طبیعی نے عرض کیا جیم کورس قربانی سے کیا تواب سے کیا تواب

رب) بالريكاب الانتحية بين بيد الانتحية واجعة على كل حرمسلوقيم موسير في يوم الانتخى عن نفسه والانتجية من الابل والبقي والعنم قرباني واجب به مرازاؤسلمان يقيم اساحب تقدرت الماليي فرف ست عيد الفتحى كدروزاؤدة بانى كه جاؤراً ونث الالك اورفتم إين مير تن باليم كى عبارت بدراب صاحب باليه فرات اين ما الوجوب فقول ابى حينفه و هده و وفق والحسن واحد الروايتين عن ابى يوسف رست دو الله الين الم الموسيف الم أفر والم أفر والم التي رسم المريب الم أور والم التي رسم المريب الم أور والم ا

" كالت كى قَبِانِي كَلِيْ عَنِوان كَتِيتَ وَاقْت رُورَ اللّه سيدن حاويث أباراً المتَّة عِن كِيا سِيحُ كَدَرُ عَلِي اللّهُ عَلِيهِ وَقِهِ فَي مِي لاتِ لَى قُرْبِانَ كَى تِهِ .

آوامُ مُن الله المنظم المرابية الله المرابية ال

میب فرماتی بین که بهادسے باس گائے کا گوشت لا یاکیا آویس نے کہا میرگوشت کیسا ہے وہ تولوگوں نے کہا کہ درشول الڈینی سلی ادیٹر علیہ وسستم اپنی بی بیم ل کی طرف سے وہری میں گائے لاتے تھے ناسست اس کے بعد دولائی منتعاد اسلامی کی بیمو فری گاؤ دسکمانوں کی بنو وکستی کے عنوان سے تھریم

فرمات بين ..

من السرائی المستان المنت المان المنت المستان المنت المستان المنت المنت

مسلمافوں برمبطرے کی آفت میں نہیں کے دن لائی جانے۔ نماز عبدست ڈہ رفسے ببائنیں آفتل ڈو توں۔ املاک اُن کے خارت میوں اکا دَل اُن کے اُورٹ میوں ليكن پرسب دل نوازنه وردل دى و بردر نوازى امرى بېم دغنى مجرا بل بخوة ك زيال أور و مُركومي اكرا يُك أر بنيش و بالنة وياليني ول آزادي أرِّي كانوداكية من ذومه ورشمان كواعة النه بسياليا فيعلد نهماس ليا وي المان كي المنهمي كي والل عداس كيسوا أوركيا كها جامكة المعتد كائے كاكوشت سادے عالم ميں كھايا جاتا ہے۔ ايورے عامر مكيہ افريقیہ ایشیاان تمام مالک میں گائے کے ذریح کار داج ہے ۔۔۔ تمام فوجی جِعادَ تَنُول مِن كَانِينَ ذَبِح مِن فِي بِي مُلْرَكسي فِي أَنْ تَكَ كان بِعِي بَنِين بِلْ إِنْ الْ مسلمان کو گائے کی قربانی اور گائے کے ذریح کرنے کا بواختیار اکثر بلاد مند استان مي مال ب أت اس طرح اين بالقول كعونا أورا ال سنود كَفْلُ وْغَادِت كُرى سِيغُون زُوه مُوحِانَا إسلام كودْ بيل كرنا، أور دين كي توين عظيم ب \_ قرباني في نفسمسليم، آزاد منتيم مستطيع برواجب اليكن گاتے بالونط یا بھٹر بکری آن ہیں سے بالتنجیمیس کون جانور واجب انہیں ليكن جب كد كانت كى قرباني مية نبده قال فيصلمالؤن كؤروكا أوريزور بالدكيف كى يىم أنهول بين كوششير كى قوائب كائت كى قربان مسلمانول ميرواجب جوگنی اُور بریاس خاطر کفّار (یا) جلیت کفّارسے کانے کی قربانی کا ترک کرنا عمايت وين سے دُوگر داني أور حقوق مشخ سے بيروان ظام كرنا ہے . جو ستربعیت کے نز د کی گناہ سے اور سفت گناہ سے ۔ سمع

يَغَيِّن عِنْ جَعِبُكُمِيال مَا تُنْهِرهُ عَلَى تَعَيِّنَ وَلاَ مَتَيَرِسِمِيانِ الشَّرِفِ جَهُ وَالمَّامِيسِ كَى آليدِنِ الطيعِفُ الرَّشَادُ " تَفْعِيسِل مِنْ عَلا خَلْدُ فَرِيدَ يَنِي

نگذیر دمنوید، ۱۷ برارسناب مینیوشنیان انتربت کی ایسه ۱۱ ور بالیون الهور بهی بهتایی شائع کر دیاہیے۔

ستید آور خور فا در کی رای استان می دانشرد کند ۲۱- فروری الم المار

يك الشابيء والنامة بالمستريد منطح أبوات

# والمعات

المر منها م كرال مايد، ازيروفيسروت بداحد صديقي عليو عدالة ور وس اس

منا . " تذكره تُعلمات البشنت ، ازموالنامَعُ واحد قادري عطبُّو مد كانبُور منظم عن ما

سل مه باسبان مذمب ومِلَّت رجعيهات قادرين الرحي بيل ارحمن عليو مدبيلي المنافي من عليه

الم الفاء ص ١١

ف معرف الله المري (حِسَدُ قَالَ ) الرول أعب إلما عارُ إلا أوى طبرُ المراه المراه المراه على عنه الم

ملا - ياسبان مربب دلت - ص ١٩٠١٨

مه - مسلمانون فارزاراً ورجام أن وي وارغب الوحياعال مصبوع التي الماسم من الماسم من الماسم من الماسم من

١٨٠ الفاء ص ١٨١١ م

ع النور ، المود في مرك المان الشرف مط وعلى كرد الم الم عن ١٠-١١

ا در در ایل دون الباروق الزعبي الفليم المر شارتها بنوري مطبوعه البور التنظيم المراسية المام

ال الفياً: ص ١١٩١٢ ١٩

الينا: ص ١١٢ ، ١٢٢

عطار الصّادين ١٠٨ ما الفشّ البلرتي قرإن التوصيلو مربي الملكارات ويتووي م

١٩ - الغانص ١٩٣٥ الغان ص ١٩

ها ر بنه روسم و تحادیم کخون خواهها قال بنهی کند نام (۱۹۴۰ه) از شور عبد التاریم بلکراهی مطابع معلی معلی و مدال ا معلی و مدی گرفت شنال که و اشاعت دوم منس ۱۹

العناء العناء س ١١

عفار تركبا كا دُكُشي رازخواجيس نظامي مطبوعه د تي سنا الماء وص٠٠٠

٨١ \_ الرَّنْدَاو ـ ازيروفيسر فيرشيطان الترون يطبُّوم فل كُوْه مستعلم عن الما ٢٠٠

م 19 الفنا : س د٢

روع الفياً: ص ۲۹، ۲۹

٢١ الفنا: ش ١٥١١٥

٢١ \_ الفياً: ص ٢٩

٢٣ \_ الفاً: ٥٨٥

٢٣٠ - الفنا: ص ١١٥ ٨١ ، ١١٠ ، ١١٠

## كَا شِبِعُونِ أَحْسُلِ كُرْسِيتِ لَ

الرائية

الم المناسخة

فير محرك ليان ثرب

ابهام محرمت فالمتدان

مل ترفوی و این کر اول کالے سے نابع ہوں)

بنوانيان الأول مسترول الاصالاة الاصالاح

الحدالله به العالمة من العاقبة المتقان والتعالى، والسلام عافي المحال ال

۳

عظیم چندسال سے جس ابلاے منظیم کے سلاب سے الدی دنیا کی اللون نُوخ کیا ہواوس سے سارے مسلمان کی ہی تشریز ل میگا بحاورا يك اليانا فألي بردانت صدملانس بوغلام الساب كالزاله ياجس تأفات اون کی قوت وطاقت سے باہرہے بلین اُن کی مقدس کیا ب آنیس بدایت کرتیہے الانقتطان رجدًا الله (الترسّال كي رهت علم نا أميد بنو) يعربهما في المحالا تأنيب من مع الله الله على من ريح الله ألا العقام الكافرون دائدتالی کی مربابی ترقونا امید انواس کے که انداقالی مربابی سے ناامید مونا توقهم کا فرکا خاصب بی پیروی سی اور پاک کتاب یون سی دی سے اور سيبت عرسكارى كي داه بالتي ياقع استغفر الهكوند تو بواالي برسال لماءعليكمما الراب وذكرتو والى قى تكون لانتق لوا عربان-رائے قوم مے لیے رب سے گنا ہوں کی سانی مانگو بھراوس کی جنا ب میں رضع فاؤ توج لردكه و وتم يرخ ب بركتي بوك إدل في كا اور متارى نوت وطاقت كو طع طع سے پڑھادے گا ور سرکتی کرکے اوس سے قوم نے تعییرو) فوض مصالب کے وقت نیافرمانوں کی روش اختیار کرنا ہوش د حواس کھودینا اصطراب و بقیاری کے اہتوں میں لیے کو مبلاکر دینا اور مشریعت غرہ کے ذامن کوجیوڑ دینا اسول اسلام کے موافق منیں ملکہ اتبلاد آفات کے وقت نہایت اخلاص ادر کمال عبو دیت کے ساتھ لیے مولی عزوجی کی جناب میں جوع لانا اوراوس کی نافرانیوں سے میزمورگر والسیا مذ اطاعت مين مركزم موجانا نات اور ظامة كا بوب تنزيه -إِزِان كريم مِن الم مالية كي قد رقص مان كي کئے ہیں اون استصراحت میری کی تعلیم و تلقین

نا فرما بؤن كا اسباب غيرعا ديدست بلاك مونا ا درمتيعين سفيبركا خات پانا محفوظ و الخو وہنا ہیں ہی بین ویٹا ہے کہ بی سبیا نہ کے ساتھ اگر بندہ کا مطالد صحیح ہے نسبت ج راسخ وساوق يوقويراوس ككسنافار تروا بالانتحق بوا لاان حزب الله المفلحين ززى ه وخبر دار بوعاءُ كذا نشروالول بي كا تُرو قُلْلَ لِيسانَ والاتِ ) اسْمَا مِي کہ اگر د فع مصالب کی طاقت مومنین کے دست وہا زومیں غوتوا ون کے مولیٰ تبارک و عَالَىٰ قَا دِرُطِلْق كَ عَمْ مِيسِ إِلَى مُوجِ وسِيصِ كَافُهُو إِس عَالَمْ مِي يَا مِ إِبُوا بِي -لم ایساس کی کوئی وجرمنیس کدانیان ومصائب مین ملمانون کی جاعت سواہ ہی سیما رہے کسی اور طرف اپتارہ تھی ملم مہتی کی زندگی کا محور ہرحال میں دی ہونا جا ہے جوا دس کے پیجنبر برحن علی ات عليه وسارات باياب قل ان صلى تى دىنكى دى عياى در ماتى يله رب لعالمان یعنی د کے بین ان سے کعد دکہ میری خازیں میری قربا نیاں اور میراجیٹا او رمیرا مرآ الله نقاماني كالمنهم جومادس عالم كارب بيء اس أين كريميست بيمعلوم واكه أياسا سلمي جده جداوراوس كى زندگى كاكونى لمحدايسا ميرجس مي الشريح سواكونى اور بكى شركي بهو-اسلام كايدوه معادت امذوزاعول عل بيت منتمت سي بخرمسلما يول كے سادے إلى مذا بہب كا دابان على ظالى - يت -ه في مثيال المعج بخاري تغريب من حضرت هم الله بن عمر ضي الشرقعا الي عنها يدروايت مروى معن ابن عمقال قال ماسى ل اللهم صلى الله عليده سعوات من السنبر شبع أله كيسقط مع قها و إنها مثل السلع في رقي ماهي فرقع الناس في منبي المل دى قال عبد الله درقع في نفسي انها التَّلهُ ناسميت نوتالا من شاماعي ارس ل الله قال عي التلفة

بعنى دفر ما يارسول التعصلي الشعليروسلون كدورختون سي ايك ورضت ايسا ری کے پیٹرنیس گرتے اوراوس پرزو ٹرفزال کااٹریٹیس ہوتا وہ ورخت مطمان کی ہے ہے بیان توکروکہ وہ کو نشا ورفت ترجا برکوام جنگ کے ورفتوں کی طرف فيال كرمي في صنرت عبدالتها بن مرفوات بن كدول س آيا كدون ده مجور لأور ي كيان مِن غيرالن عَايِرُون كِي مكوت كود يكر بولتے بوے بھے مثرم آلي پير صابرام يعوس كياحسري ارشا وفرائي وه كون ادرخت ركي فرايا وه لبورے) فور زمائے موسم فراں کے آئے ہی درخوں پر مح برگ دیز ہو بی عاما وسيدرت كودكمونكا كرام الأكورياي عال وكام واد تكاجذكا اس مرضی آباہ سکن اسی وا وٹ دافات جس میں دیگرا توام وطل کے واس جاتے رہتے ہے اف و شعورے نظے دوجاتے ہی مع اوس و قت میں بھی افالله والما المه لحصون بره كرنا بت قدم رسام اسقامت وغرم اس كا نصوى و برب مريد مي مه كوركا كوني حقد و دورك بال مكاريس اوس كي شافيس اوس كات ادى كى تشى ئوس كوركى بريسة كون ندكون كام بى آنى جام د نفت كاكون بر بكارسى ما تايى مال حيات موكائهاسى در الى كاكولى معتد المراك المدعى رائيكال ورعبت منين جابا وس التأكداوس كے على كادوران مفصول اليو ے ماریرہے۔ برادران مت اکیاس آپ سے بوجر سکاموں کہ اس بوج و محسب میں آپ استقامت وصبر کا نمو ندمش کررہے ہیں یا اضطرار وبے صبری کا آپ مجبمہ بن کے ہیں۔ اگر جہ آپ کا جواب مربولا کا کہ جومبودا متعامت ہے بال برا برکی نیس م يكن كياآب كي اكثر تحريكين آب كالن على اس قول كم منافي بيس ا صبر کی شرعی تعراف ا شرایت نے سے برکی تعراف ہیں ہو تا ای ہے

چند عورطلب سوالات الین ایمیرے دوستو! خمرتویت مطرہ ہرحال میں لیے حقد ت کامطالیہ ہم سے کرنی ہے ادر ہی دہ خصوصیت

ا جات سام ہے جس میں کسی دو ہری قوم کا حصتہ انٹی اسی نکمہ کو صابقاً عوض خدمت کر کہا ہوں مسلم کا اصفرار کبی وقت ہو بالعالمان سے کو رہے نہیں ہٹا۔ اسس کی ایمینی اس کی بے قرادی سب اللہ ہی کے لئے ہے اورا وسی کی طرف ہے برا دران اسلام! کیا اس جوج دہ جنگا مراضطرا دیں آپ اوس مرکز خصوصی ہے متجا در نہیں جو گئا اس طرح دامن نیس بکر احب ہے کا مزہب ایس ہو تی ایک مزہب ایس انتقاق واتحا دیں دہ اصول حکیمانہ جس سے اتحا د کی جڑنی انحقیقت مصنوط ہوجائی آپ سے نظرا خداز نمیس ہوگیا آپ کو اختیار ہے کا ان سالوں کا جواب ایجاب میں دیں یاسلب میں لکین اللہ جواب تو وہی ہے جس بم رافع اس وحقائی شاہد موں تصنوط ہوجائی آپ سے خطرا خداز نمیس ہوگیا آپ کو اختیار ہے کا ان انواج واقعائی خواب ایجاب میں دیں یاسلب میں لکین اللہ جواب تو وہی ہے جس بم رافع ان خام موں تصنوط ہوگیا تا اور خواب اور اختیار ہے کا ان انواق واتحا ویا عناد واختیات کی دوسیس ہوگیا ۔ واقعات و حقائی شاہد موں تصنوط انواق واتحا ویا عناد واختیات کی دوسیس ہوگیا۔ انواع و انتقال ان واتحا ویا عناد واختیات کی دوسیس ہوگیا۔ انواع و انتقال میں واقعات کی دوسیس ہوگیا۔ انواع و انتقال واتحا و انتقال میں کی دوسیس ہوگیا۔ انواع و انتقال میں موسیس ہوگیا۔ انواع و انتقال میں واتحال میں واتحال

ا عرصنی اور دوسری والی مینی ایک فتے جب دوسری شے کے مخالف ہوگی تو اسکی علت ياكوني امرفارجي ببوگايا ذايق اب حس جگهدد و نوس كي حقيقت اور قوام ذات یں اتفاق ہوا در بعرد و نوں میں اختلات پایاجائے تو منتا د اختا ت کوئی ایساا مرمولا إو متيقت ذات سناين ب اوراد عدارس واي كرافتلات مرمني كم إن ابي دو مخلف فيه موجود مي اتفاق كي صورت يه به كدوه امرخايج جواوس عارض به زائل مِوباتُ يادال كروياياك جول إلى امرنات كالدفاع بوكاذا في افغاق الك كودوت ت محد بنا ليا . لكن أكر دوجيزون إن اضلاف باعتبار ذات اور توام حقيقت باياما با ہے آوجبانک آن دو بوں کی ذات ظام ہے ادس اختلات کا مُنا اُسکن ہے دومغار في الذات كبي اين مقينت اور لوازم من تحد وتفق ونس كے - تعناد وقفا كرواتى كا يى افعنام، بال دونول كا آكاد الروكا بى تونتا اس كا دات بنولى بليه كوني امرفايع ازوات إو كاجب تك وه امرفايع ال دو نون ين موجود كردو نول متفق ومتحدض اورجاب وه فايح زال بوايازال كياكيا بعرفات اين تقضيات دلوازم كى طوت رجوع كرها شانى -ا کی ایک شال عرض اختلات عرضی می اوس امرخایج او ر عارض کا زوال آمناق ا کی ایک شال کا موجب ہی اوراختلات ذاتی میں اوس امرخایج اور عارض کا

بقا اتفاق کاموجب ہی مدرم ہ سے معمدلات اورعاد توں میں اگر کھا لاکیا جائے کہ اس صول کی ہمڈیری اچھی طرح ہیجہ ہیں اٹسکتی ہے بشا البعن او قات کوئی حقہ نوش ہیں کی جبیت ٹامنیہ تباکوسی بن گئی ہو معبل مواض میں مبتل ہوکر حقہ کشی ہے ایسا بیزار ہوا ہو کہ او کے دہو مُیں ہے جی اوس کادل گھیرا ماسے لکی طبعیت جوں ہی اصلاح پر آ ما تمریح ہوتی ہی اور ا مار صحت خاہر ہوتے جائے ہیں۔ فوت رغبت سے بدلنی شروع ہوجا تی ہے۔ اکثر

سالبات ومرفوبات نفس كاليي مال مي كرسين وارس كيمن آجائے: سے ادن میں ایا جو دوسکوت بدا ہوجاتا ہے جس سے یہ خیال گزرتا ہے کہ برمطلوب و مرغوب بنس تقامی نیس مکن عارض کے وقع ہوتے ہی ایکار کی فنس کا مطالب اب نتت سے بولا وک ارسیاط سے لام زالا جاء سے توسی نعقال ما علیون بهوی جائے۔ فرض لوق موارس کے وقت ذات اور اوازم ذات کے نفت اے ک اع اص وستم او تنى مذعا ہے ۔ جو عالمت كى عار من كے سب سے بيدا ہو با سے أس اعما دواطمينان باياس ونااميدي سزاوارنس-كأنكرس ا ورسلمان المسلان كاليك ده دورالدراجكيم بذواورسمان كا اتناق شل دات اورون كليته كع جماعاً ما تعاملانو ى عام تركوت نياى يرمون بوش كريم بي اورابل بهؤوي تفاير ذاتى ب کفرواسلام ایمان و شرک می تبان کلی ہے، کسی پہلواورکسی حیثیت سے اتحا دکا نام مجى لينا نا قابل عفو گذاه ہے۔ اسى بنابر كا نگريس كى شركت سے مسلمان الحذر الحدد باد نے رہے کا توس کی الفت می تقریب ہوش کریں ہی گئیں دی اور دینوی حِنْيةِ نِ مِنْ مُصِونِ مُرْكَ كَا مُرْكِينِ كَا مُرْكِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قوب قوب زور آزائيان موس دل كعداكر قو تون كاصرت إوا-مركار المخذاب كي اوس وقت يزكمة سلما نون منظرا مذا ز بوگيا كه اگر حيب ملان اور مندوس مربی تفایر و تباین سی سکن خارجی اموريعين حالات على مين الخادمكن ومفيد - ملكي و تدني معاملة يں افغاق زڭا ہ نداس بيں كو بئ حرج - خير پيغلطي اس حد تك نفضان ند بيونجا تي اگر اس كے ماقد سلانوں ميں بداحاس بيابوجا آكريس مي كينيت ايك قوم اور

بزبوے کے این ہستی قائم کرنیا جا ہے مصیت عظیٰ ان بربرا ن کر اُن کے لیڈوں ف منكه انجذاب كي فوبي انيس تباني اوريدا يك فيرقد م ين جذب مونا متروع تحك الل مود ما وج وخديد خالفتوں كے بى استقال سے اپنى بھى سبنا ليے كر در يے استان كالاستشير سلس مارى ديس اورائع فرفطين والعادو برا برمصرو وعلى رہے۔ وصد دوازمے بصبوسلانوں کی آنکس کھنی ہیں تواری بمسایہ قوم کو جم اللہ مر وزبندست معنوط مخلفت كاردبارس معردت بائے بن دبال سے بلٹ كراين وَمِت بِرجِ نَظِرةٌ النَّے بِي لَواد سے اس حال میں پائے مِن کرا کے جسم بیجان ہی جيكے بعض جصص ميں كون وفسا دكاعلى شروع مولايات اب سخت كميرات بے مد پریشان ہوئے اور مضطر ماین ایم بین آنفاق دامجا دکی سیم صدایش ملندکری تروع کوس ليكن اس وقت بعرايك مغالطه اثبين مبوتا ہے اور يہ نا قابل فرامونش ال ال تطرا نداز ہوجاتی ہے کہ اتحا و امرفائے میں جو تاجا ہے۔ واتیات میں نہ اتحا د ہوسکتا ہی منه مونا چاہے اور ندایسااتا دمفیدہ - ماہرالا نتراک اور ماہرا لا خیاز کا فرق اوسک وبنا این بمنی پر پایت یا محقوں تیر حلیا ناہے اگرا دس شعبہ میں جس کا نبغے و نعقیان دو نول قور كوتيس ماوى م اورج ابرالانتراك عنبركيا ماسكا بوتفن نا كونى على ب تواوس صترين جوايك توم كو قوم بناتى ب اتحادى كوست فييت كانبنت ونابو دكرناب انتزاك وامتيازكي سرعدوكع نهايال ركهنا ابني قومي سبتي كوقاع دباتی رکناسے براس اتبارکا کافی اور کائل کاظ فوظ رہے ہوئے جو منا دانفاق کی دالی جانگی ده بهت زیاده مشکر داستوار بوگی ادس بنیاد سے جس سی امتیاز و انتراك كى بام أميز في كردى كئى جو-الكسامتال زمن كيج كما يك مكان بحب كم دوهيقى مباني وارث بي او

ی طلبت ہے او بنیں کا اوس میں رہنا جسنا ہوا یک میا ن طبیب ہوا ور دوسرا وكيل مرده زجيكه صبح بون بعليب النامل من جه كرمرينون كود كمتا والمان ك سند فكما ب دوااو ديرم بينركي دانس ديا ي و د در سرا بال اوسي مكان ك دومراعمة من منعا مواليفن كى فدمت من معرف على بتناصين كے كا نذات د كيمًا ہے دعوے اور مبنوت ميں نظر كرماً ہے كا بذن كى و نعات كي هيتي كرتاب-اگرچه علم وفن اورطريق كسب دونون كي غير بس ليكن ا دائ حقوق برا درانه ين كون فرول اشت بون نيس باني- اب بعايكون بن مقوره بوتام كرحب اں باپ ہم وان کے ایک ، ہم دونوں کا فائدان اورسلسلدسب ونسل ایک م دونوں کی مکونت کا مکا ن ایک اُ آسایی کی جگہ ایک باوجو دا مقدرامور مشترکدا ور تقفة بيريه اختلات مينة كياايك ك تنفل دفن سے دو مراب نياز اور ب تعلق كيوں ہواس سے بوك برگا كى آئى ہے اور تحالت كى بختك يانى جائى ہے . أينده سے ہم دو وی با تخصیص ایک دورے کے خصوصی بیٹرس سٹر کیے رس اس قرار داد ك بعد مرافضوں كالشيخ وكيل صاحب محرم فرماتے مي اورائن تقدمه كى موافعه كى خير الری وہیٹی حکیم صاحب کرتے ہیں بھا یُوں کے اس اتفاق واتحا دسے جو حالت اوس مريض کي بيوگي اور جونمتي اوس مقدمه کا بهوگا و ه ظا هره کيا په قرار دا د ومفا جمه اون کے اتحا د کومضیوط بنا نیگایا اتفاق و اتحا د کی بنیا و تنزل کر دے گا عقل آقضا یه ہے کرنگست و رمخت کی نگوا نی مکان کا استحکام اوس کی وسعت اوس کی آراز اس میں دونوں محاموں کو مٹرمک رہنا جا ہے در رہنمکان تباہ ہوجا میگا دیرانی اوس برجیاحا یکی یا اگر کونی دوسراا وس بر دعویٰ کرے یا تبعنہ کرنا واسے تو آویں و ت منعقرے ما فعت کرنا صرورہ ورند دونوں کی طیست جاتی رہائی لیکن

جبادن کے این توالی الا و ت آئے وارس می اگرایک دور رے کا شہر يا شريك ينا تو يوي كى تبارى ب يى مال مك مندد كسان اور قوم ميود اور قوم لركا بي بندوستان ايك ايا مك جيس من بهؤوا ورسلم دو نول برابرك شرك بن اليه مارے حالات جن كا بندك صلاح و فلاح سے تعلق بوئن ي دوين كومتفق الليان ديمزان موناعا مع مافعت أفات مين دد نول تومول ك إنوبلا مياز توميت مدروانه وساويانه صاحدت ساعى مون لين فصوصیات نریمی سی ایک کا دوسرے سے باکل المحده اور بے تعلق رمنای اولی ہے۔ تادی عی صحت ومرض توزیت وعیادت اورازیں عل دیگر صروریا ت فدلی ایک دو سرے کے موس دعگارا ہدردو ای خواہ رہی گرمذی الورس ہود کم ك مشيرا ورمنزي بنون نرمود ك غرب س ملان وفل دي الراس مي كي اتا د کی کوشش مولی توه و ی تیجه ماسے آنگاجو دکیل کی ننوز ولی سے دمین كواوتما أيرا-ع و تحكم اتحا و خرب الله مين تك وطلى ادر تك خيالي نيس اسلام عطنت وحکومت كال سياي و في رطايا اور محكوم ح جكه زي هيردوائين دكتا اوركسي ندسب كورعايا بوسے برمجی اوس کے اوالے ارکان سے بزور مانغ نئیں آیا تو پھرایسی صورت میں جکہ بحیثیت مادی کسی زمن بر مندوا در مسلمان آبا دیون توازروم ند ترمب اونس لاق عال ہے کہ سلانت فیرس ہندوں کو فرہی امور سے بزور دور ہر دستی ما فع آئيں - إلى أو د جولى منائيں، رام ليلا غاليں گنيش او تعالين جو كجيداون كا نزب اون سوچا بنا ج یا جه ده نرزی رسم کد کرا دا کرت می نا بستافیان

اور سکون سے انجام دیں کان فہ ہب کوسلمانوں کے جڑھائے اور چیڑ ہے کا درابعه نه بنامين مناس طح ان مراسم كوا داكري سي مسلماؤن كي في بني اين ہوتی بواسی طرح مسلمان تب اپنا منہی رکن اداکریں تواہی مثلات و فرکا ت ہے بر ہزکری جو ہند و وُں کے اشتال طبع کا موجب جون ملا اے اور ہندو دونوں زن تان اور استازی سے قانون مراعات کا لحاظ ویاس رکیس، ایک فراق کی تعمیل احکام ندہی سے دو مرے فریق کی، ختقال انگیزی اور تو بین بنونے کے ہر متواراور موس مذیبی میں فریق کے سربرا وروہ اصاب چند سال تک اس کا انتظام وابهمام ركيس بجروبي معول ايك قانون بوجائ كا ورانتظام كي زهمت بھی باتی مذریکی۔ فریقیں کے جلایں سے اگر کو ن کوکت نا مزا کا مرتکب ہو تو تھا ہے اس ككفته وناه س ادس جواب دياجات فريتن كسربراً وردة إقار واقعی وحقیقی حالات کی تحقیق کریں اوراوس حالت کرنے والے کو کافی مزا دیں کچهه د نون اگر میی طرزعل اورطرای معاشرت جاری رمنگی تو با بهی منا فرت بست کچه ٹ کریک جہنی کا رنگ اختیار کرنے گی۔ نرہی تعصبات سے الی ہنو د کا الگ ماہوکر على عقوق مين مناوى افتيارات ملما ون كودينا طرز عل مين انضاف ومساوات كي رعايه ركهنا اس دنگ كويخة اور ماب يكو بإ مُارينا دے گاليكن منايت افسوس اور دلي ًا ست سے میں سیکتا ہوں کؤسل اوں سے اتحاد کی صورت جو افقیا رکی سے وہ محص فایا نیدار اور معے نیزاس کے ماتھ نہا کی ری سی عفرت سلمانوں کی اولادوں سے الية إلقون سي منادي-براوران وطن اور امناخلاف مي مندود سك چذهر رآورده اصحاب مسلطاف جوزان شركت دافهار مددى كى جربندداد فيالى الى

ہڑتال میں متر یک ہونے و اب اسلان منا بیت بیمین ہیں کہ اس کے تشکر و اسنان میں المیا بیا بیا ورکہ میں جو کب او بی بھی اوس کا ایک کشرصت سیا کہ و کے موقعہ پر پہلے ہی سنا اور بھی اتبال اور صر براللہ اور کے شریک ہونے پر شیاں کو نیا اب ایک نام اسلام رہ گیا ہے کاش کہ یہ مقراب ہا اوس بھی بھائی جو ل کر لیے تو خوب ہوتا ایک نام اسلام رہ گیا ہے کاش کہ یہ مقراب ہا واس خول کر لیے تو خوب ہوتا ایک نام اسلام رہ گیا ہے کاش کہ یہ مقراب ہا واس خوم کی طریف صول مقصد کے لیے قدم بر معاتب ہیں کہ میں مقصد میں کا میاب ہوئے ہیں جو ہے جی واس خوال میں جو میں جی ایک اور کا قال باتے ہیں جیسا کہ بیس جیسا کہ بینے فقا۔

کوماً ہ بینی کے تنائج اسلام میں جکرمل لیگ اور کا نگریس میں مفاہمہ ہو یا انتقاد میں میں مقاہمہ کا اوس دقت اس دینی اور مذہبی مصیبت کا تعیسنی

منا خلافت کا اصاس هی عافرمهای او سنه بیش کیا تفا-لیڈران سلم هی طمی اور ساک بعو دمین اس طرح مهمک شفته که اس و ینی خدست کی طرف کوئی عمی عصد مذک سئے اسی اثنا رمین بیت المقدس بغذاه معلم سلمانون کے قبضہ سنت کل گیا حرمین ترفیقی ہم فرویت کدسکے بروہ میں انگرزوں کا دخل ہوگیا لیکن سلمان لیڈ دمند وستان کی خیرتی ا برطرح مخلصار اور حاد قامذ تابمت کرلے بیس ہمہ تن ہی وسنفرق رسیم اوراون کی تاکا ہرطرح مخلصار اور حاد قامذ تابمت کرلے بیس ہمہ تن ہی وسنفرق رسیم اوراون کی تاکا ارکین ساک مگریس میں میں بیس برس بعد مغربی ہوئے جا سے کا بیشین واتس ہم جوجا ہے کہ اولین کا گریسی سے کسی طرح کم نیس میں بعد مغربی ہوئے بیل کین سے منازل میں وہ اولین کا گریسی سے کسی طرح کم نیس میں اندازہ کا کا نگریس دہلی میں ہوئی سلمانان دہا گیا اور اطراف دہلی جس گرمیونتی سے اس کا خیرتندم کیا ہے وہ وادن کی سیمانی میں استواری

ورسته بفانه جموطني كاليك كالل مؤرز كفا اس وصد من جومتار كات جزئيه لي کے موقعہ برجونی دیں اوست نظرا زاز کرتے ہوئے دول بل کی طرف و کے اس من منفقه اور مشتركه آوا زسے اخبار نارونیا مندی کرنا اور مسلما یوں کا اسپین آب کومن کل الوجوہ ہمنو دلیڈروں سے یا محتوں میں سپر دکر ویٹا مسلما نوں کی ہوسن الكادو تجبئ كاأسنب مسلما نوں کا رولٹ بل ماس ہو گیا ستیاگرہ کی ایجا د ہوئی مسلمانوں نے بڑھ کر اسى عوم البيك كما افلاد فارضا مندى كے لئے ہڑنال كى توكيس ہوئيں بلا أ افتارات سار معلان الاسان المعالم المان موقد رجاليون عمده واران مسرکاری بے احتیاطی ا درغلط کاری کرجائے ہیں اور واقدایک ومری صورت اختیار کرلیتا ہے اوس وقت می سلمان مندو و سے دوش مبروش رہے اور ما تفرنت قومیت فک کی بہو د میں برابرے مشرکب دمیر رہ کر فک کے او پر ے قربان ہو گئے ان واقعات کویٹ نظر رکھتے ہوئے کون کہ سکتاہے کیسلالال نے و قدم کہ کا نگریس کی طرف بڑھایا تھا وہ محض اسی ورسمی تھا بنیں اوس میں غرم مخاادس میں استقلال تھا اوس میں اٹیار تھا وا فغات نے تأبت کرویا کرکسی ہوتھ یمسلمان این ملی بھائیوں سے ذرہ برابر مجی ہے۔ نہ رہے کیا یہ واقعہ نیس کے کا گویس ملما نونکے تنفق وتحد مبوجاتے ہے بہت کیا ہے مقاصد و مطالب میں د نوٹر کامیاب جو کئی بیشافیاء میں دیفار حراسکیم کا طبا اس اتفاق و اتحا د کا اولین غرہ ہے ہندوستان ے ساتھ جونصوصیات تی اوروطنی کہ اہل جو دکو عال بن انسی بیش نار رکھتے اوئے یہ کما جا سکتا ہے کہ اس اتفاق واتحادے کا تحریس نے علاً اپنی ندمہی دیاراور مقدمی

آ مَاركواوس وزوه كمال مك بيو كادياجان استرسون مي بيونخا ايك فواب

· 13/1/2/2

منداور مدو الرامنودكي مندوستان عامرت بي فعرست اورنست منیں ہے کہ وہ بیاں کے باشدہ ہی جکدادی کی ٹری فطوسیت یہ ہے کدا دن کے زمیب کا تعلق اسی فاک اوراسی سرزمین سے محضوص سے او نکے ندیمی مقاما ت اون کی ندیمی ماو گارین اون کے ندیمی میتواغ من خریب اور مقلقات ذمب جو كيمه مندوول كاسرايب سب كياس فاك مندس بندي حینیت سے ال ہو ذکا کسی گوسٹ مالم سے کوئی تعلق منیں سے حکومت ہندا ور فلاح مندس اگر به نظر الفيات و مکيا جائ تو مندوون كا نه صرف محامتر تي اور تدنی فارده سے بلکہ نم بی حیثیت سے ایسی اہم ضرمت وینی اور ساوت فرہی کا مندود لكو فنام حس كاعوص اورمدل كيداد رخصور كلى نيس موسكما - السي صورش مسلانوں کا جان وبال سے علاً الى مود كا شرك موجانا اوراون كے يملوبريلو موت کا پالہ بینا کیا تشکر وامثان کاستی نہیں بسلمان ہندووں کے ساتھ اکرافشکے مقدس تقامات كالناك دع يطاب الريند سربرآورده مندومرن زبانی نترکت ملاوں کے مقدس مقامات کے مقدی کرتے ہیں تو یہ عوض ازدیسے انعا دن بہت ہی کم پیلان لید کیوں سل اوں کوا مقدر ذیل اوراون کے نون کورائیگاں بتانے کے اے سرگرم ہیں ایک سطری طان ہو تیت رکتی ہے اوس کا مذازہ صرف اس سے کیا جا سکتا ہے کہ فوداون کے بداکرتے والےنے جب اون کی جا اوں کوطلب کیا ہی تو اوس کا معاوہ خبت سے کم اوس کا لک الملک احكم الحاكمين كي مناب سے بهي مذ قرار يا يا-كيابيراً ية مسلمانوں كوبا دمنيں- إنّ الله المنتوى والموساين الفسيهم فاصل لهديات لهما لجنة رتعين الشقالي

لے مومنین کی جاناں کو اور مالوں کو حنت کے موعن میں فرید فرمالیا ہے الیجی تی عانیں جب سیاگر ، کے رقع راستر مان کی جا جلی ہے کیا ان کام عوص صرف بان مدردی ہے صدافسوس سانوں کی برتنی اورکس میری برک ان کی جانوں کی تو قدر نذكى جاسے اور جند مند و فوں كى زبانى جدروى يرسلمان شار توجيداور تفا اسلام قران کردین. واح تزوير مكن تول إفدائيان وطن سلم اور مهنود كے اتفاق واتحا د كا مقد توب عاكدافراس ساسى والى يى دونون قوس ك زبان بدر معاليبين كري اورد ولان إلى ايك بن كرانسات مِن شَرِيكِ مِون اس اقفاق كايمطلب توهر گزند تفا اورند مونا جاسيخ كرسلها ك ملما ہ دیں اگراس صدی کے سل اوں کے نزدیک اون کا دین اون کی تا ہ واہ ترقیب نگ راه م واد نین اس کا افتیار م کداس راطاستیم ادراس دین قوع سے ا کے کوطیکورہ کرلیں اور جو ندم ب او نہیں و نیادی حمقعات سے مالا مال کرد سے اوس افتیار کرلی کوس افتیار میں کرانے کوسط اور موس کہ کر قواش ا یان اور شراعیت اسلام میں اصلاحیں دیں اور ایک مذہب ممزوج اور ایک میں مركب ايجادكرين، است دين سے ده مقدس اسلام جے آج سي حودة اس مرك ال ہادے سغیرووی فداہ لاک سے اپن بزاری ظاہر کرتا ہے اور مثل دیگرادیان طلا اسے فی ایک دین باطل کے لعب سے خطاب کراے۔ على الماري المارة! فراالفات ساكام لوتم المراجي كالمياج اے الحوں سے کی ہے کیا سلمانوں کو سے سلم معلوم منیں کرین ونایاک کامسجدس جانا سفر عاصخت ممزع ہے۔ اہل ہنو و کے زیب

ین بجرمه فا نوس کے وجود کے اور کو ٹی شنے بخس بنیس علادہ نجا ست کفر دشرک اسکے وہ دیگر نجاست فلا ہری سے آلو دہ رہتے ہیں او بنیس تم مساجر میں سے سکے ممبر یا گئیرہ جو ساری سے کا ایک ممتاز مقاصب اوس بر تم سے ہو و کو جگہ دی تبلیغ و ہا ایت کے سائے اون سے مصر ہوئے فرہ ایمان کو سامنے نہ کہ کر کھنا کہ ممبرکس کی جگہ بھی اوراوس پرسے کس کی صوائے تعین و تبلیغ بلند ہوئی گئی اور تم سے اس می صوائے تعین و تبلیغ بلند ہوئی گئی اور تم سے اس می صوائے تعین و تبلیغ بلند ہوئی گئی اور تم سے اس اس معلمت کو کس میدرہ ہی سے بامال کیا - ہمز و مساجرین تو حید کی آواز سے اور شرکی اعمال کی خطاکا ری تھیں اور جوایت بات ہے تھا ۔ لیکن خاص خانہ خدا اور تو حید کے مکان قرمین اور تو حید کے مکان میں سبع کی جینیت سے ہمو و کو مرطبزہ کی نجشنا اس صدی ہے دعیان ایس او م کا خاصہ ہے ۔

وضع النيخ في غير محله السلمان فوه مندرون مي گئے مناجه جو ڈرکرو ان زیں اللہ منافی کئیں۔ کیا جت فاندیس عبادت

کازیا دہ تواب ہے یاصفح قا مذیعی د عامقبول ہوئ ہے ؟ اس سے زیادہ سے تم ہے ا یہ کیا کہ مہند دولوں نے ہمتیں جندن کا ٹیکہ لگا یا متا ری جبین توجید پر تمرک کا فشقہ ہوا گیا برسٹیا گرہ کے دن سلما بوں نے ماتا گاندھی کے کاسے روزہ رکھا یہ سارے مطالم سلما نوں کا متفق اللسان ہونا آ بہت ہوجا ہے۔ ابھی تک خلافت کمیٹی کی جنیا دھی منیں پڑی تھی مبندو دُں کا ذبا تی ترانہ ہمدرہ می آپ کے کا نوں تک ہو تھا ہجی شیں تعالیکن جوش اتحاد ہران آپ کو مرکز توجیدسے بعید کردیا تھا اورجذ ہے کی شش ہر کھے قوی تر ہوتی جاتی تھی جیکے خاص طفوں میں اہل ہمنود کے ساتھ عقد تکا ج

ل النگوئي از في او كين أج سے جا د مرس قبل ايك روستن خيال ليڈر نے ایک کشریک جی فض قرآن کے فلات بیش کی تھی اب اوس کی تائید میں آوازیں اوشے نئیں لئین وحت عوام کا لحا لا کرنے ہوے مناکحت کی صدا وہمی ا در کلدو و حلحة میں رکھی گئی ویدالما می کتاب تسلیم کرلی می کرمٹن جی حضرت موسیٰ علمیہ السلام كالعب ان بإليا فيوت من رساله كاليا فاعت كے سلاموام كا ذره ا یان دا سلام ابھی مانع ہے اس طرح سیسے ہی قدم پرسلما وَں سے لیے کلی عِما سُوں كومشركين اوربت يرمتون كي من سيخ كال كرابل كتاب كي صف مين الأروال ارديا على الاعلان بار بار بنايت برزورانفاظي بازاركيا كياكرب سي م مندوستان من اسط بعد جو کمیزی بی موس مادروطن کا خطاب مک مند کے لے اور فرزندسپوت کالفتب اپنی ذات کے لئے سلانوں کا کمیہ کلام بن گیا۔ ناروامدى عذب برايس سيعترس ايك بلسينقد برتاب ايك مغرز مندويه تحركي بيش كرتاب كدامال دام للاسلمانان بدا و سایس اور مرم س فریددادی مندورینگے کی المان كويه توفيق بنيس موتى توكواس كي سناعت از دوس مزمينيان رِیّا۔ ہولی کے موقعہ برقوب مسلما بن سائے مندووں کا ساتھ دیا۔ صبحة اللّه وات احس من الله صبغة ومن الله كارتك اورالله كارتك بي بيتركن كارتك ب سے چیو ڈکر ہولی کے دنگ سے کیڑے زمین کے کئے۔ غوض اس طرح کی خوا فات المان تك كركيامات برطه ايك في شان سال مود يرسلان بنادين ينا دم بخيا وركر دي الیڈران قوم آپ بی ارشا د فرماویں کہ میر افعال حرمتی کیا آپ کا اصطرار فلا ہر نہیں کرسے کی ان حرکا

ہے پراگندگی حواس نمیں تھجی جاتی۔ کیا اس طرزعل کوآپ بنند رب العالمین کہلیا كيان اعال كالدِّكاب دين قويم ادرنت طبيف كالحيا قرار دينگے كيان الموركو ب نشار تعلیم النی اورارت و مصطفوی آب ثابت کرسکیں کے حاشا و کل ہرگز منیں اور کبھی ہنیں۔ جذبات سے خالی ہو کر خدا تھ رکھ فربانے ان شنجے اعال کیا کہ الموطائية ويحي مواد شرفيت يركر سعاكور يك توسى تعبي المعينا ومع عندالله عظيم رتوف الكوابك على بات مجماعة عليه والذكر ويك يرى ي يمكي كم مو يافتقه، ويان كابه إر مغران كا توجيد كي يتان برشرك كا داع م احرام م اور قطعاً حرام نيز عوام كا ايان كاخطرة ٢٠ - انعات يجيدُ ال المع خل ص جب يدموزناك فبرس أنى بن كمسلان كى متايون برطالم عبايون الارسى مليا كانتان بنائه توع بياب موجاتي بس كمائ افنوس موحدين يرميك الترب الحرصد يرتليث كى علامت يدكيا فضب يوليكن بين فيرينين كرفي طلي صليب تليث كا شار ا واسي طح مي يا تشقة متعاركفرو مترك ي سلما او تم الع مساك توحيد كي علانيه بيم ي ك اورطوفه يدكه يو كويس اس يرناز بجي سے گويا ايك بيت بڑى سعادت تقى جو ملانون كوخاك بندع اب عطاكى بسيد تنكداو رَسْعة رزتا بلكه ما دروطن كى طر معایک ندفرزندی محی- لیدران نوم کیا از دو می شریعیت مطروطیب اور تفته ين بوق وازادرعدم واز كاناب كرعة بس اس الى ابودك توارادد نې مايدې جانا وس کې رونۍ برطاما آپ جانز تا بت کړينگه درا شريعيت کې کمالو ت يو الحي كره وعيدا إلى منو وكر د فق برها في دال كوكيا كمتى ين -الحديث لينا قوم سيسين افراد على دوي على تالى بن اوليس سيد يعيد كد الوروزكورة بالاالترادرالير ك درول كم فقوت سے كيا مات بوت بى ال مورس أيا ذب كي عاب في اول في في رونی کردی ای دری سی می اور دری کا مدولاری این دری این دری این دری می این دری می می این دری کا میدولاری می دری ا

سالوں کی مذہبی اسلانوں کی انتانی برسمتی ہی ہے کہ پیکسی سیسیوہ ای طرف اس غرمن سے بیٹھے ہیں کداین حیات و نیا - الخارى سنوارنے کا طرابقہ اوس سے سیکھیں لین اس سے بیشتر اون د سائن داساب يرونن و سرس و د س د بيا که بين و کالونکا ایک عد میسانیت کے ساتہ تعنی تعنی کا نتا تسلیا ان ہمہ تن اوس میں علول و عنیب ہوجا بے سے لیے بیاب سے لیڈران قرم سے اوس منت بنازت باندا ہنگی سے يه صور کيون کا تفاکه اگر با عزّت و مرات و نيا مين د منا چاسينته مهو تو يو رسياس غيبها بهوجا ومسام ستى بذات خو د قائم موسى نبين عمتى اساد مي اندا زجلد سے جلد تهوڙوا در یورپ کے اساوب اختیار کرو۔ بھر کیا تھا سلمانوں کی عل دصورت لباس ہوشاک طرز ماندو دو د فوض مراكب شعبر حيات مي بورب بي كي على طي حتى كدنام تأك يور من تلفظ وا ملامين شال كربيا كيا- اركان اسلامت بيگانه وشي لوا زم تهذيب و اب جند سال سے ایک نیا و ورشر وع موا فانون سے دوسری کروٹ بدلی تو اس کی تل مش مونی که اس مرتبیک قوم می مکرفناے کی کا حرتبہ عال کیاجا ہے مَّا كَدِر بِي سَيْ علامت الله ي لجي مث جانب - بارے اس مرتبه زیادہ سرگردان كی بو د آئی اس بی لک میں ایک قوم ما يول گئ منايت اطبنان سے اوس مين ب ہوتا مقروع ہو گئے لیڈروں نے بھراوسی تعین کا اعادہ کیا کہتم ہے المتا رہے توہی وستوراهل بيج المتارالان ككارنام بيج الميردارسلي كوبذات فود قيام كى كوست شيخت حافت وب غيرتي سي يه زدي موقعه يا كاست منجاف يا

اسان ما نوکد اپنی رہی سی قومیت ٹائے کے لئے ہیں دور مذجانا پڑا خو داستے بمايرين ايك البي قوم ل كئ جن بي مذب بوكر منيت ونا يود ووكة إي سلان نے جی لیڈروں کی اس عین پرلیک کیا اس دورے پینتر میائیت رَآن اورامادیث نوی کے معالب س عیب و فریب عنی آفرینوں سے کام اللها-اس وورجديد مين مندووں كے لئے وي باش كى جارى بن مرب كا بهت براحصة ورب يرسي نجا دركيا حاجكا تخاج ماني مخاوه منايت فياصي ت ایک شرایت قدم سے پہلے ہی قدم اتحا دیر قربان کرویا اب کرال سنو دسے زانى جدردى سليفلانت ين طمانون سے ظاہر كى ہے ايك دومبندود ك نے یہ بی کسیاکہ محملان کے ساتھ سردین کو موجو دہیں ان پڑکیف نفات پر سلمان تاست وتحترے إلى ربي يك كاب كيا باتى رہا جے اس كے ساؤن سريتران كاماك-مس ماشتروار الفسهم انسوس بيملانون كي پيلى اورفام كاري ير ا وناعلی آن پرالی عیان که دین کی تابی بالختون سے کرنے ملے اور اس کا اصاص و تعور تک اور اس کا اور اس کا اصاص و تعور تک اور اس کا اصاص کے احداث كرره بين ميلمان كالقيق نفب العين دين ومذمب الشرنقالي ساخ وَارْ وما ي دنا أن كاس دين كارونى اور زمب كى فدست كالنائي جب وين و منهب عدر الوطون و وسطنت جوامان کے حوص مل اور صد ا لعنت بوادس حكومت يرجوا سلام بي كرفريدى جات -المن الملك اليه و بلد الماحك لفهار وزندان المام الرنداك وت و

قدرت ادس کی تضرت و مح کی جرت افزا آئین کا گفارا کارکری توکرنے دو ليكن نميس تواوس براهما دوائن جاسهة بهاري ديناكا تمر مقابله كريسكته بهوتام عالم يرتم خالب آسكة بهو قوت نكرية اورطافت د ، في ت ايك بيان يُوسخو كريط بهو تدا بير دهل سة سارى أي كو تطبق بناسطة موليكن يويا در كمو كدعمة ارئ مسرره شان جوالاً ب عالم كور جوب كرمن المتارئ بيروه ايجاد جن ست كرة عالم كانب ا دسنع ، مهاری ده قوت فکریه نین ست مشرق د مغرب مین زلزلد مرفعاے ۱۱ دی واحد قبارك ايك عَلَي كَاتِ كُرْي كَا مِن الله وريكاه ت بي زياده ب حقیقت ج مالعلد جنوادة ألاهما اوس كانجيجا بواده طوفان جس سن قوم لوح كوسني است سافناكرديا اوس كي ده فيج جوكبي كسي أست برصاعفة بن كركري بجي أختي كى صورت ين آنى اور قومون كواورات لى كى دارله جوكرة بي ، كھي خسعت مور عنوه ارسون، آج ده اورا وس کے علا وہ بے شار فویس تیار ہیں ما اجلو جنى دى بك إلى عند اك الكرون كوادس كسواا دركون منس جا ناده جب عاب این کونی فیج بھیجدے اور حتم زون میں عقلا دو ہراور سلح شورا ن معسری بہتی اوراون کے آیا رکا دجو دخاک سیاہ اور نمیت ونا بود کردے ۔ ان مفرل لله از آن یاک کی تاوت کیجے اپنے بندوں کی ضرب اون کے بيضوكه الوك تبارك ولقالي المحك مطع فراني سهاوس بيتين تنطخ ركن باغيول كوكس طح تباه وبرما دكيا ہے اس سے أتيد كا داس با تديس لائے ترآن شرعين كي نفيص إقعات وحقافي بين افسون والنباية بنيس بيرآب حاميت

دین کامام لیکردین کیوں مثالتے میں توحید کے علم بردار موکر شرک کی اعامت کیا

كرتے ہيں ده ولوں كى بجيد جانا ہي دس سے معالمہ نساد تى دھئے ہم جانت ہي كہ تم سلمان ہو، متا را خدا براوس کی صفات برایان ہے تم اوس کے رسول کے شیدائی ادراوس کے بیسے وی کے خلافی ہواس وقت جو صیبت کا بما زتم برآ بڑا ہو وس معالم من المستر و ويران كرويات إوراس يرميّان من عمر العالاريان پڑھ کر سبنس جاؤیہ ساری آفیش دین سے بے پر دانی اور ندم ب سے تنافی شعاری ي بدولت نازل جو لي بن- اس كي بين ورد واستغفاد يرو كرفدت دين كي طرف علامتوب موانا جاسك سلما ون كا تلوب اس وقت أداز برورب إس في خدمت دین کافشش آن میں حاول المات بدنو، فدا کے مواکسی اور کا سہارا نہ براو جو کید ہادسی کی طرف سے جواوراس سے پنا دادسی کی اور صرف ادسی کے طبيب معالي ايك مرتفي عال لمب كو د والمي اوس وقت ک دیان کاری مان باق میان در كام معالميه التي تني انين مق على بدنواس موكر دين فدنت سيايوس ننوعا وُ عمّا دا کام آخرد قت تک انجام خدمت ہے۔ افریخینی اور مذیرانی فدمت اوس کے افتياري بحس كم فلام موادرس كالحيا بوايدن ب مجانفانی اور اب آفی تنین اوس علی سانته کرتا بون می سی کال بالى سى مالىدون فى الدون كى الله دى ماك جهوظ كي كوسشن كي اور قرابي يدام ركن فري كوال الهود كي المستري منابت بدروی سے زمان کردوالیا ہے وائے سے کیاجاتا ہے کہ بندولیڈر

جب سند فلافت می ہماما ماقہ وے رہے ہی تو بھڑ پینیت آیک شریف قوم ہے۔
کے ہیں ہی گہر علی نبوت وینا صرورہ ہاور وہ نس ہے گرگائے کی قرہ ان کا چورا ا یہ ہم پیلے ناہت کر ملے ہیں کر ملولیگ اور کا لگو ہیں ہی جمو تا ہوئے ہی سلمان اس پرآبادہ ہو سکتے کہ رہا سہا مذہب ہنو دیرہ تعدیق کر دیا جائے سلال اللہ ہے مسلما فوں کے فیامن ہا متوں ساندین کا صدقہ فیر اگیا اور سیا گرہ ہے موقعہ پر مسلما فوں کے فیامن ہا متوں ساندین کی بازی ہی جو یہ کہا جا آ ہے کر منافظ فت میں میں کچہ دے ڈالا میرمن ترک قرابی گاؤ پر جو رکر تی ہے واقعات سے مطابق ارد

گاندهی اور جارے علما منقد جوا دس میں دن علماء کی تقریروں کو دہجو

اجن کی اس وقت لیڈری سلم جو چکی ہے اون کا بیان ہے کہ ساتا گان تی کی ہیں ای طاقات کا اون پر سائز ہوا کہ قربانی گائے کی اوس خاندان سے او ق ہوگئی جس سے طوفر بندگی ہزیں کسی دفت طارا کر صصص مبند کو مرمیز و شا ہے کہ ای حیس جس خاندان کے اکا بر سے یہ فو کی دیا تھا کہ جن شہروں میں کا اس کر ان دی جانی ہے اگر دیان سے سلمان با شدے بہاس خاطر ہو یا تو ت ہو و بر سا مصر بابی گا دکریں سے قودہ گنگا دہو نے اون سل نوں برگائے کی قربانی داجیہ اور مل کب سے تعابان اس قدر فرق صرور باز کے کہ یہلے گا کہ ترک قربان گا دکا اور ا اور مل کب سے تعابان اس قدر فرق صرور باز کے کہ یہلے گا در تعاباب متعدی ہو گیا بیط ترک قربان سے سے باکر سعی دکو منسنہ ہے کہ میں مالاوں کو ترخیب نیز کی بی گئی اب ہماری ترخیب دی جوسے باکر سعی دکو منسنہ ہو سے ایک می طرور سے اور ایک کا در ایک اور ایک اور ایک ایک ترخیب نیز کی بی گئی اب ہماری ترخیب دی توجی ہے باکر سعی دکو منسنہ ہو ہے ایک می طرور سے اور ایک کا در ایک اور ایک اور ایک ایک اور ایک ایک ایک والوں کو ترخیب نیز کی بی گئی اب

الك كردين.

فلط المحت المسلم ليك امر سرمال لياء كمهدر محلوب مسلمة قرباني سے مجت الفاظ المحت الله المحت المحت المحت المحت المحت الله المحت المحت

الفطاقر با بی کا فالدہ الفطاقر با بی کہے میں یہ فالدہ بھی تفاکہ بجائے ہو دا ہل الفطاقر ما بی کا فالدہ المحد دبی الفات کرتے کرسلمان کا بیمل جیکہ ذہبی و وین ہے قرامی مورت میں جیکہ اتفاق داخا د ہورہا ہے نہ مب میں دخل دیت مناسب میں سیاست سفاک و بیرجم ہا مقوں کوسلمانوں پرسے اب کوتا ہ کرنا جا کا مدر محلب نے سکہ قربانی کے متعلق دوسری ہے الفاتی میر کی ہی کہ اس کے متعلق یونوی دیا کہ قربانی سنت ہی ۔ قیدمو گذہ میں بنیں ٹرھائی ۔ مالا کہ فرم نے فی میں قربانی دا جب ہی مینی ہر خرب ہی ہیں ہیں ٹرھائی ۔ مالا کہ فرم نے فی میں قربا بی ذا جب ہی مینی ہر فرب ہی ہیں ہیں جا الله الله مذم ہے فی میں قربا بی ذا جب ہی مینی ہر فرب ہی ہیں ہے ۔ امام یو سعت دیجہ الله علی ۔ مالا کہ فرم ہے فی میں دو ایس میں واجب بھی ہے ۔ امام یو سعت دیجہ الله الله علی میں داخی ہمائی ہر دو ایس میں واجب بھی ہے ۔ امام یو سعت دیجہ الله علی واجب بھی ہے ۔ امام یو سعت دیجہ الله کی دو اجب بھی ہی

ندېب کوجپوژنا اورغيرمفتي به ټول کواس اطينان دمسکون سے بيان کرنا کسيا حایت دین ہے کیا است زبان کی اتبیت کم کرکے دکمانا تقصور نہیں ہے حيرت افزا ستونويب كداك عدميت صفرت المسلم ساحت دوايت ك جانب اورادى سى بى ئايت كياجاما ئى كى بوب يى كرى كى نشد إنى كاروائ تعا حدیث بوری نعل منیں کی گئی اس کے کہ پر دعا لا تا بت ہونا نتال بخاعوا م الناس بھی کھٹک جانے کر یہ الفاظ صدیت نہیں فیطیہ صدارت کی عبارت میں ہے۔ فعل كروه وحدست المخضرت الم على رضى الشعبنا فرا تي ايس كران رمول أ سلى الله عليه وملم قال ا ذا مل ميتم صلال ذي الجدة ف المنت المرداحلكمان فيني بالشاة الزرول المدلى المعلى ولم سے بار شاہ فرایک جب تم عالیہ کی کا جاند دیکواور تم میں کو کی کبری کی قربانی کرنی جاتا الوصديث عند صلات الموررية على محالي كروب يرعى المحوم الجرى كي قوافي الراج تهاي يه حدميث على بخرامام بخارى رحمة الشرعليد كايك بفاعت كثير موشن محروى م منكن كسى روايت من تفظ بالمتأمة يعنى بكرى النيس با ياجاماً-د ا ) روایت صحیمها ایک باب منقد کرتے ہیں۔ الامتنام فيحمسلم مثريث يس اى مديث بيل كيا باب عَي - مَنْ وَخَلَ عَلَيْهِ عَنَّى وَى إِلَيْ الْمَالِمَ عَنَّى وَى إِلَيْ الْمَعْفِيَّةِ الْنَاقِكَةُ مِنْ شَعْرِهِ ٱلْأَظْفَارِ وَشَيَّا يِعِنْ إِس إِبِ مِن اسْ سلاك بان بوكرعشره وي محجر جکا لیے شخص کو مے جو قرما بی شینے کا ادا دہ رکھاہے توا دسے قرما بی دیسے سے قبل ناحن تراثنا ادرائل بنانا مزيا ہے۔ إس مين كوئي تحضيص كائه أو من اور بعير الجرى كي منين صاحب قرباني لعني

تعنی کے لے اید عکم ہے اوس صفی کو اختیارہے جس جا نور کی جاہے قربا بی ہے يلى الأرفع المرفط المرفط المورة وينا الدرابد قرط في الدرفع طالور فط بنوانا الرسى الين قريان ين داك ك في سخب - الريم ما م اور مطلق كويكرى ک القرفاص اور مقید کرنا بخز د لنوازی ہو دا در تربین عکم مشیری کے اور کیا کہا تے ما الجا سے النیس براک کا بی دوایش فل کے دیا ہاں لات كيم الشاليي الري كاكس ام ونتان عي انس-(١) مع مترايد عن السلمة الالنج على الله عليه وسلم قال اذا وخلت الفيروال وإملكوان يفعي فلا يمس من شعرة وبشرة شيا دين عن سعيد بن السيب عن إحسالة يرفعه قال إذ احفل العنوعيد اضية يربدا الم لين فلايكفنان شعل ما لايتلس ظفل-دس سعيدب المسبب يقول سمعت إحسلة زيح النبي صلى الله عليه وسلم تقتى ل قال رسى ل الله صلى الله عليه و سلم من كان له دع ينجم فأذااص ملال ذى الحدة فلا يأخل ن من شعرٌ ما لامن اظفار و شيرًا حتى لفقى -دم عن امسلمة ان النبي على الله عليه وسلمة كال اذ الراستم ملال وى الحدة ما الداحد كما ن يعني فليسلامن تعريه فاخلفارة معت مخرفیت ای گئی ہے سلم شربیت کی ساری دوائیں نقل کردی لين اس بن بر تفى ملاش كرے كرى كمان ہے - ان عام صد يوں كامطلب يہ ہے کہ قربانی دیتے والا جا مزد مکیکرناخن اور مال جوڑ دے بعر عبدے روزجیجے بابی

سے فانع ہو توناخن تراتے بال ہوائے۔

ا ب و يُحرِّ العاديث وسن كي دوايش لجي الاعظم عول -

(١٤١١) ابن ام يعن ام سلة ان النبي على الله عليه وسلوقال إذ الحرا

التروارا واحدكران في فلايس ن عرون لابش شيا

عن احسلمة قالت قال بهول الله الله الله عليه مسلومي الى منكوهلال ذى إلى قابل دان في فالايعترين شعل ملاظفل-رس الوداور وسمعت ا مسلمة لقى ل قال بيه على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

من كان له ذي ين عد فأز المل ملال ذى الحية فلا يأخن في سمر

والمس اظفاري ستاحتي فيعي

رم ، نا الى عن امسلمة عن النبي سلى الله عليه ب سلموس لل في ال ذى الحجد فأرادان يفعي فالإياخل من شعر كرمن اظفار وحق لفيعلى و ان ام سلم زوج النبي سلى الله عليه ما سلم اخارته السي

صلح الله عليه وسلم قال من الراد بيني فالايقلوس اطفاع والاخلال شياً

من شعر عشي ال المان ذي الحد-

عن امسلمة إن رسى ل الله صلى الله عليه ي سلمة ال الأواد خلة العشرفاراداحلكمان في فلا يمس سفع ما وسنع شاء ده، ترزى عن ام سلة عن النبي الله عليه ب سلوقال من ماى ملال ذى الحدة فالمردان في فلا يأخذ ن سعيه فالا من اظفارة ربى منداحين فيل عن ام سلة عن النبي على الله عليه وسلم انه قال من الردان سخ في صلال ذي الحدة فلاما حد نص شعر ما الفاع -

كتب اطاديث بين حضرت ام سلمه ريشي التدعيّات جس قدر روانيس ساين کی گئی ہیں اون سپ کومیں سے جمع کرویا یعن الفاظ مراد مت کا تغییرو تبدل پ أن روايات بين ياش مح مكين منظالاتا و تيني كري جوما يهرولوا وروار و وار ربان ج ادس کائیس نام نیں۔ ماتنرت إحدر مجلس عالى مناب ع الملك وأفظ محد اجل فال صاحب سے و انعتروان اوررمزت نادمدی دکھا ہے اسلے ایسکے کاسی الما ہے کہ اس طرح کی تحریب ہرگزمیج اللک کے قلے سے ہوئیں گئی۔ عالم اسلای س طب یونان کا س مجتمدانه خالمیت سے جانے والا کونی دو سسرا طبیب ننیں ایس ایک وہ وات جوسلمانوں میں اس وقت متفرد ہوجیں کی زبر دست تنحضیت عالما مذ قابلیت سخیدگی دخیگی اخلاق جس کی ذکا و ت و فطاحت کی شفقت على الحلق مبرى مهددى بني نوع النال الأعن جدم الكيا كونسليم موه ه السي هيف ورکیک وکت کرے کرکسی شخص کے کلام میں کید بڑھادے یا گھٹا دے اوراس کی بینی سے لیے صب ولخواہ استدلال کرکے اپنا مدعاہ کا کرے و شاو کلا ہر گز منیں اورکہی نئیں جہ جانگہ حد میشا پھنے بیوا ورا دس میں اس طبع کے جولے کا م واقعه بول معلوم موتاب كركسي مدعي عديث دال كمتعلق ميد فالرك خدمت كي كني التي عالى جناب حكيم صاحب ويگرامورس مصروت رہے مع عالم حدیث لے نقل حدیث کے وقت ایک لفظ آبائشاً ہ اورالیٰ آخرہ لاکرمطب کو گوکرگے۔ ان بیری کے ساتھ بیدائستدلال کرگے کہ وب یک ی ى قربانى دين كاعلى العموم رواج تفاراس موقعه يرحكيم صاحب سيرسامحت

صرورها في كه اوس معنون كوجيية لينے خطبه ميں نقل سنسرماليا۔ ويگر علما ريواس و قت بوكن ليدري مي قرباني او تفايا جائة إن النبيد مدعا باكراس كي تحقيق كي طرحت متوجه نوے - نمطیر عدر رت جن پیرنجی مفالطہ و پا آیا ہے کہ قربا بی کے جا نوروں میں سے بهتر به المام فوه ی کی شیع شی سلم اور فتح الباری شی بیج بخاری دکت فته کااگر مطالعه کیاجائے توا مرحی واشخ ہوجائے ہو کا ظاکٹرے کوشت او نے کا شاک اور و نہ نفن ہے اور باعتبار لذت و ذالعة مبندُها اور کمری-افسوس ہے کدافضلیت بتا ہے يس مى امرى سعمة بوتى كى تنى-بروال بين سلا ون كوصرت يه تباما بوك ليدران قوم اس وقت کچیرا بینے جوش میں ہیں کرجس درخت کی اخیارے نیرسے مفافلت کتے ہیں خود ہی اوس پر تیرصلارہے ہیں ہمذو ؤں کی دوستی اور اون ہیں جذب اوجا تی كے لئے اليے بيتاب ہن كە قربان كو گائے كىنى كىديا واجب كوسنت تشيرا يا حديد كر مدیث نفراهیا میں اضا وزکر گذرے۔ اطرفگی په که سنده و ک این اعتما د و محبت کا این شار قربان جهایو الميل أوت بين كياستركا يردث في كونس من درولوش بين كرديا مغیره رگا بول کا ذیج قا و تأمو توت کیا جائے درا لفظ محیرور کی قا درقید کا کمان كا خاركيس آج جيكه كونى قانون ايسانيس يا ياجا ماجس سيكسي تسم كى كائ في كرية ك مالغت إواوس برنومود كايه عالم بكرملانون كاس في دروى سے كلا كانتے ہیںكہ كونى گھاس بجي اس طرح مذكا ثما ہو گا۔ اگركہيں بير قانون ياس موائے تو پورنایس کون کان ایسی منوکی جو شیرو ر منوبلک بیل تک بی شیرورگان کدکر سلما يون سيجين لياجائك كااوراس ايك بهانه بناكرسلان كوتخة متنى سنم بنايا جائے گا۔ بریل کے ایک ہندومیونیل کمشزے بھی مشرکھا پر ڈے سے کھیم کم اعتباداس

معالد میں ظاہر منیں کیا وہاں بھی ہی ترکیب بیٹ کی گئی تھی کہ قانو نا میٹولٹی گئے ای قربانی بندکردے۔ اسما وں کے دری ادرائ کے ایٹار کی جو قدر دانی ہنو دیے گئی انتحا و اسمان ہنو دیے گئی انتخا و اسم ہو ن ہے ۔ نیز ہمو دیے ائحادد أنفان كالمقنعدا ورهت فسطح بمي اسيء تجمي جامحتي سب كياعيب بات ايح جس گورمنٹ پر ہرطرح کی نکمتہ جینی کی جاتی ہے جس کے حکام و عہدہ داروں میں الله ك ب عمّادى كا افياركياما ك منودمل ون ك نقابل مي نيك منود اتحاد کے موقعہ برادی گور نمنٹ سے دا د نواہ ہوتے ہیں ہو د سلان کے قول وقرار برجندماه بحي اعتاد مذكر سط أننون سي كيد دنون كي صلت تك مطالون كونه دى كينى براورا نه سلوك كاكو ي على ثبوت الى مهوّون نهيس ديا اور بزوزستريا بي الانے کی ترکساکوالے یرباب ہو گئے۔ بعيري اورمكري المندوسلانون عدولت بن اس فدرزاده ويل دونول قربوں کا کسی طرح مقابلہ کیا ہی نئیں جا سکتا بھر اون میں علم کی اجی زما دہ ہے تعداد بھی اون کی زمادہ ہے اور سب بڑی بات پر کدادن میں جفاکتی ہے ہردل وولع رکھنے والا اپنی قرت فکریٹی ا صرف كرماً ہے كدكس طرح مندوستان كوا وس حالت تك يبونخا شے جيا كہ اون كى تمنا ومراد مصل اون الناق كيا م يرتوسب مقاسب کیالیکن این آپ کوئن کل الوجوہ اون کے اِتھوں میں میروکر دینا ایسی فاستفطلي سي حي كاخمياره بيت طداوها ما يركا-قصية معكوس اكسى وت بخبش آله كاياة مين آجا أاس كأعتفى نبين كراسي و

وبا دو كرور ومعطل كردي جايش. بلكه ربسنت ما ابن زماده قوت اين ما لذي بر كرناجا بيئة تأكدادين ألد كالمجيح أستمال ادركاني استعال كياجا سطح ورينداوس آله ت وحَمْن كا وبدُكا د كر بوجائ كا ياب طاقئ مزورت كروقت أس أله ك فوالدُسي فروم رسك كى-لىذا سندواكر ملالون سيمنن جوسك بن تومسلما ون كوميتيت سلمان موے کے بین کوا ب زیادہ مضبوط بنانا جاسے الکہ قوم ہود کا آگا تی آن كے لئے مفید ہونكو در زاگروه اى ح ا أن كے آغیش شفعت میں دو برس اور لوشتے اور کیلے رہے تواس کا بہت ہی برا نیتی سائے آئی سٹر کیا رڈے جے ہنود کا طرز على تبارياسي كراس وقت مسكر خلافت مين الى مبنو دكا زبان مشر يك الونا سيك کے اس بقولہ کو یا د د لا تا ہے ، کہ ممر مار مرمت دشمن بکوب کدا ز احدی الحینین خالی نبات العنی سانب کا بمروشن کے القرمے کیلواس کے کہ دو خوبیوں میں سے ایک تحقیں صرور عال مولی اگر سان مرکیا توایک موزی سے میں نجات لی اور اگر سانپ غالب آگيا اور يتمن کو کاٹ کھايا تو تم دستمن سے چوٹ سکنے کها جا سکتا ہو کہ بعض صنادير مندوليدرون كاستله خلافت من الون كاليم زبان ونانه بربنا وبعدوى وخرخوايي يجبله رئن الطنت ورسلما ون كرما بين فرت اولون فرت كوازم كابنا فالله على كرنا بحري فرايا ولى يَا أَنَّهَا إِلَّذِينَ إِمَّنَا لَا تُتَّخِذُنُ لِللَّا لَكُ مِنْ دُنْ فِلْمُ لَا يَالْمُ تَلَاقًا لَا كُونَ وَالْمُ مَاعَنِكُوْقَالُ بَدَتِ البِغُضَاءَ مِنْ أَفْعَ إِهِمِهُ مُرَاعَ فِي صَلَّى مُ الْحَقِي صَلَّى مُ الْمُوالِبِ عَن بَيْنَالِكُولُ لِأَتِ إِنْ كُنْدُةُ تَعْقِلْنَ نَ العِيٰ ايان والوغيروميب والونكو ابنا داز دارا در دلی دوست مزناو بیر مهاری فزنی میں کبیراد منا نیس کے دوست کھی بن السي حسيسة ون كو و ممتن شفعت وصيبت من والدے لغين كي ما مين موا و شطح نے سے ملی میرٹنی ہیں اور جو کچھ اون کے دل جمیا سے ہوئے میں وہ تو بہت ہی ٹری ہی

م سے کول کرمتارے نفے کے اے نتا نیان بیان کردی اگر ترعقل سنکام لو) يرے دوستوفقيرا بني گزارش فتم كريا ہے اور پوفون اپ الا بزاد وللصارة ليي صلاح ويالب كركسي فيرزب بي جذب موت سے الے کو تعوظ دکھو۔ لفت کا ن ککو ٹی م سی ل اللہ اس فاحسن فی میں ر كي بيترين او ندرادل كي وات ين او جود ب- موائد اوس "جدار دو عالم كي كا مطع اورمتیج ہونا قوم سلم کے سروار منیں عیسا یوں کی غلای سے جو مہ توں بعد گرد نوں كوخلاسى بى سى تواب اس بى مىنداكفرە شرك كان ۋالو- فَرَّصِنَ الْمُطَونَ قَرَّحَتَّ الْمُلَكِّ بارش عبالنا وريرناك ينع جاكرا بوناكون ي وانان ب يعتب و نفسانيت كوراه مذدويس كمنام وبينوا فقير إو للكن في ميرب ما يخب- خدا فرمالي افرات من المعنال لهده على (الين له بني مرا السي على ديكابس اله انوائات كواينامعيوديناركاب ملا ورتم تومن دندم ب كوابن آرزوا در تمنا كاسپرنه بنا و بلكه این نسنا این آرزواد این فواہش کو دیں کے روافق اور شراعیت کے مطابق بنا دیس سا د سے اور اسی ين فاح ل لله يهدى من تيشاء الى مالم مستقيم اب ين كار قرباني كويه تفله فالمرة عام تغفيل على بان كرتا جون تاكه عامر جاعت المين اسطى سے أگاه ہوا در كائے كى قربان من جو خالط اد نسي ديا كيا ہے اوس باجرمورگائے کی قربان جاری رکھے -یں ہے جو کیہ وہ کا ہو ہ سبتہ لفرہ اس سے دکسی فرقہ کی ول آزاری تعدی ہے ندکی کی لیڈری پر علد ندکسی کا فوش کرتا مدعاہے- ال اوس کی فوشی صرور مطاوب ی جس کا غلام ہوں اور اوس کی رصاکی صرور تمنا ہے جس کے یاس مرکر جانا ہی خاتمہ پر

اوى كى جناب مى عاجرًا ندوعا ہے كديا ارجم الراحين بيم سلما يوں پر رحم م د دلت ایمان جویترے مجبوب فاتم لہنبیین صلی الشرعلیہ وسل کے جوا د دمقد س المحدوب سيمين في سيداوي في حقيقي بركات سيدوم فوما اصحاب كرام و إلى بيت عظام رصوان الترطيهم الجيين المناجل انت كوفقا و محدثين ك وں سے ہم بک پیونیا یا ہے کواوس میں ہمی خیانت کر رہے ہے لیے فضل رم سے بچا اور تھونار کی صلی الله تقالی علی خاندالندیس میل آلدو منأبه اجمعين وبأرك

1200 نَّهُ وَالْمُكُلِّمُ لَا فَالْمُ الْمُكَالِّمُ لَا فَالْمُلْكِمُ الْمُكَالِّمُ لَا فَالْمُلْكِمُ الْمُلْكِ قانون بقائعا ملى بنيان على ليناعات كراس عالم كون وفسادي برن كياك رتبه كال عدالان ي الرزن و كا جائے تو نظام عالم تدويالا ہو جائے ۔ وقيع إس كى ير كدوين بررہے والى تفايا لى بغاداً بادى كافانون أن كى بداكرنے دائے باس شرح بقرك و كداد فاكى قا ے اعلیٰ کا بقا اور انس کی موت ہے انٹرٹ کی حیات کا ملسایہ قا بھر کر دیا ہے۔ اِسی کے وه موجودات من كي حيات أن كانتود خاا در باليدكي بروه اين نياا درحيات كے لو اليي موجو دات سے جي بي نشو د نامنيں-ايا صنه ليتے ہيں-بنا کہ في طلم يونه سم زام ى كى ال أزارى بود المنتهال أكرزى - شارات أس وت تكريز زن بو مبتك يا لى اورمنى كا قالب ركرف - عميدنيات كى فدا ما الم سفنى يس سامى اورمانى ی - جب ان کا قالب گڑتا ہے تب درخت کے ہے تکے ہیں۔ بیولی کئے ہیں اور میل تيار ہوتے ہیں۔

إى بريها م كي غذا كهاس اور درنت ي حرف والمع حوان كا كوشت ولاست أسى وقت تار مو گاجب كه كماس اور درخت كاقالب بكر گا اورها نورون كے معدہ مين فأبو مانيد بها غراي المادحيات بن ب كه نبات كي ما نب بالطبيع محلَّان بن تو مركوني كَا بِحِكُ لَمَا مِن اوريَّهُ مِنْ الرَّالِي بِإِلْهِ رَائِعَ كَاتَ بِينِ اوراس عامراً ول : كتابي على إس عرى نبات ك دود كالك مقعدى يري كركيف ساعلى بتى انتور نايان في وجود بقاك في جاد ع حشر لينا التا كان ندلي لا على تعديد اللي تدول كا افاده الله ك و يود كا دوم المعتدى صروريات كالألوان سي كاوتسان سيًّا على د النسل كوده اي بعا ا ورحيا کے لیے نلانیات اور حوایات مینوں انواع کونندا نیا ہی - گوشت علیا ورسیزی وغیرہ ل نے صورت انسان کے معدہ میں جاکر گڑائی ہری تو اس سے اجزا سے انسانی ہے ہیں۔ تولية الناني كالتووما بوابح-النان سيدكنا كحوان كوغذالنا طلي وسابي يسترة ا در بے بنیاد بوعبیا ہام کو گھاس سے گھانے برظالمنا کا درختوں کو سی اور مانی کی خا نے پرستمار طرا آبی۔ گرفت میں کدانیان کی وراک مقبقات فارت و فلقت ہ تَواْت كُوْرْت كَانْ سِيمَ كُرْمَا أَكِ سَخِتْ فَالْمَا يْعَلِمُ كَافِ رِي كُرْمًا ي- اور انسان كَي صحت دجذبات کوائن فوائرے ہو گوٹت کھانے مال ہوتے مورم کرنا ہے۔ اور یہ رج طواوروا مى ول أزارى ي منزير حيوان كى مى خرفواي نس ما أى كال عام ومركاليا واجزائه عوان كاجزائه انان بناء عالى بوتا اگر کوئی شخص درخت ا در گھاس زمین پر آگئے نئر دے کہ اُن کی پیدائش اور یا لیدگی سے مٹی اوریانی برطلم ہوتا ہو اوراس سے مرادل دکھتا ہی اصوانوں کو گھاس اور تہ كمان = بازر كه كريات يرظل بوادراس = بيرى ول آزارى بولى و آري

شخص کایی نسل مراق د ما نیخونیا سجها با نیکا، ای بلیج از مان کوفیج میوان سه رو کرزا در گرشت کانے سے باز رمکنا اور پر کرنا که اس نسل سه مرا ول و گرتا بجوا کیپ خنول ور لاسخی امرے زیاد و دکتے میں رکن .

بو مخوق کر زیرن پرایا در چران پریدهٔ می براب اسماس دا دراک دشتل کی با پریدهٔ تخواس فاریق د ۱ لفت مهاب س رس نبالی موجود منود نا

ر من نبانی اور رایخ جوانی کافرن ماری

ا درباليدكى إى كا قره ليكن إن كامتاس مرنا مجدل وإى يليه ازمة ا ورأليت كى سنبت نبات ك فرت شي كى جاتى -أسعين في عابروسر ف ين لاد - نبات كى بجينى نمتين تسوى منولٌ قدَّدُه كا قَرَّا عِلاهُ معدمهُ تبني وْ الْوِلْ يَسْحِيمُ الْحُوالْ تَسْمِينَ بِيرِينَ كَدِيمًا كه تما دى تېرا در كلها ژى يا اَره كنى ستاجو د رخت يرېو مري يې د سرا د ل د كمتابي ري نا أن دفع محوان كى راحت أماين كے لين سباكريدا كى تنى رو تو يركى كو سن كوا كاكب من كاوركى كايدكمنا كدول دكمنا بحكب قال تسلم بوسخنا ي إي يے ورفت كاشت يركسي مّا يون من تصاص مقررنه بوا عكرمًا وان أس كا عيوس قراريا يا -ب احد ال كاحماس بوماعيامًا فلا مراس يك اذب ولليف كانست أن كي مرن بالكل من - ان كومارنا - اون ير لوجه لادنا - أن كا دوده دومنا - أنس منيدر كن يرب حيوان كونا گو ار خاطر-ليكن تنقل اورا دراك معانى كامادّه أن مين نيس-تزكيه نفس اورصفالی باطن کی قافیت سے مروم -اکتاب نفائل سے بے تغیب -اُن کی ر فرج حیوانی عالم قدس کے تعلیات و نیو ضاحت کے مال کرنے سے عاری و عاجز - سیلیا النان جوسا صباعق داوراك بوأسه يحق ديا يًا بحكده أين اين أسالين وراعت كے كام مي لائے-إن ير موارمو ان ير لوج لاد ك الى كادودهاور كوشت

ان جم كى يدوركش كرك بس فل ورفتو ل كركاف اور ترزف سا زيت كااما نس كا عامًا اى طبع جا ذروں كوفيرت بي ركنے اوراً ك فرج كرنے سے بنیال نس كيا ما سكاكر الريه أن ورجة توطوم و فنون عال كرت زنده رب تومدا بع عاليه اين ي في الم تنزب مكات ما ما توس تنفيل و المان يوال أن يم وجود وفي عدد دالم كالنيس العاس بوتا وال أن كے جارہ كا نبروابت كرنا بيث بركركمانا - بوجوان كى طاقت كے مطابق لاونا -أن كى تخان ، تكليت كاخيال كرما ضرور بي عمل در نظام عالم كاليي فتوى بحركت اعلى كواس كاحق بحكدود اف الناس والعلى في كولكار لاست وجود كوقاع رف في اسفل كى شردريات كو ا تفام دے - أكنس راحت بيونجائ - كيران سے لقدرا عدا فالدويسي الخاسه - بيرنه بي رجمي ي زهل وحنا كاري مل قدرت كاوه زروست قالو ول داری کی تعرف فاصانه تنج دانقاع فلر دهغایس تاریو گاشان کی نی واك غرس لعرف ووست اندازي يا عامر انرو ك زمين برورخت نصب كرنا مكر تى اوريا ن تك قالبن ومالك كے فلات ومتى لينا ناجائزا در موجب دل آزاری دفتنه اکیزی بی-امی طح حرا گاه غیرس این جا در د بسرانا موجب ول آزاری و شمگاری و فته پردا زی - دومروں کے مقبوت و ملوكه اور برور ده وا فرس بر برا ما الحانا - ان برسوا ربونا - لوق لادنا - أيس حِيْسِوا كُوا ذَهِر دسي صِن كُرِ وَمُعْت كُونَا زَمِن مِن فِيا وَهِلَامًا وَرَاكِ إِن كُارِيا وسي مي ال دالا در القال برد اشت الريستي كا ترك بونا بي- اس تع كما كا ا افعال دائسسر كات كا نام صحب ون من دل د كما بي و فتناه د كسف إمّانا في الكين

اِس کے ماتھ اس کا مکس بی ایس ہی فلم دستم اور دل آزاری و فتہ الگیزی پوشل الركون اين علوكه زين يردرنت لكانا بح ازراعت كريا بحاور ددمرا غرتحض است مانع آنا بي اود از آي كوي فنل بخت سيام المرام اللي كا ورمالك ازين اور أس المعتقير كاناحى ول و كمانا يحديدا ين حيد إلكاه بين الركوني بالوزج الله يحول اينا ورفت كالما ى قرأے إس تعترت ایک لاوالط تحض کا روکنا۔ مار کا۔ پرکیشان کرنا طوبی دل أزاء ي برويا الركوني تحض جم في رويه في كرك ما فورمنسريرا الينه ال أسے بالا يردرسش كيا تركى كوي كب بازى كائى سے بىر، مدادر متنع بونے ك دقت أس من كرس أما دره و مرما مك كواين وك مين تعترت كاحق برايم تعرّف اور تمتع سے روکن میرج ظلی بی زمین برفنا دمیلانا ہی۔ حقوق ال ان اور تمت وست درازی بی ان ای کے راحت دعیق میں تعندانظی انرازی بی صرفالیک ا ن ان کواس تری تن کیا جائے۔ اگ لاکر والا جائے۔ ان کے سابر تندیم کے جائیں۔ مکان میں اُن کے اُل ہوک دی جائے۔ اور یرمب محض اس مے کیا ما كرأنن جا بورسے من كا ده ما لك بى جس برائن كار دبير خوج بوابح كوں نص حاسل 5,0,5 ول تسلط كى حقيقت الم يوناليا كيا بحضر درت بحرك أن كى حقيقت المجي علمتن ا کے لفظ ول ڈکھنا جو سرطرح کے قیاد وطلم اور درزنی كردى عائد - وكم كى مندسى بى اكب توحتى ولعنى المتارد اقد الك ما الأسف جب کی مقدر در این امرات رس از آس علیت کا حاس ہوگا۔ اورية ظامر، كوكسى حيوان كافيج كرناكسي النسان كحول يرسي كالمانس بح-دومرى نع إى كى على يونى كى سينام كالياء عقل كي الكي كروه واور

11.

ان نول على كابيت كرتى يوال استم ين في والل نسي اسك كم يم يع تات كري بن كرعل كان بي من وكر وكران ان وت مدكر دور ما قدر كتا ويا أن ينزون خيد الكرجة كالنوسي أوت ما قارينس التي ما أن يو- إسته الوارمقلي كذا مرستل اور دا تعربے قوات ہی نعنس انسانی کمال تری کو اس کے اس کی دات مخلوقات میں سے کئی نفوق کی ملبت ہیں۔ والرنیوس نا قصد ہونکر اس خمت کر محروم ہیں اس لیے آئیں ایت نوس ملکت خال منس لکر آن کا ماک افسان کواڈ خوس القداش كى يزدرك لادر كرسالي برياح آسان كرياح المان كالم المسائل كى يزدرك للاستال برياح المان كالم على بير. قانون قدرت كايى فيسله ي ديشيخ زس اور و زفت كى خريدا رى بي تبرين آ ما کاپ کی رہنا در منت دیکی جاتی ہونہ کہ زمین د درخت کی ای ٹی جانوروں کی خرمدار س می برای مار قوم س بیشه مادک می در دفت کا احتیار کواورا می کا قول دقرا رعهد دیمان بی اورائی کامعاط معامله- پیراس مرک وغرج مین بی کدان ن نوی ناقعه كامالك بي اور فود نوكس ناقعه كواي عكيت نس بيونخي-حيوان ونبات ا ون كيخ - الركون تخس كي كاجا ورقر اكرما فين كري آخ ادر ما کم کے مات رسان کرے کرر ما ورای رف اور ےآنا کا در مرسے ی اس بالسند کرتا ہے۔ آفر فانداکی اے اف اس كافى مالى و كرياں ما ہے د إلى ليے آب كور كے - تويہ تقرير ماكم كے مائے اس كى لغود لائعنى تجى جائے كى اور جانور مالك كے توالے كيا جا تگا۔ يہ محفی اس کے کو تعسل کمال کا ماقرہ حوال میں سے اور قربت عاقلہ سے بارہ ج لندا النسي اليف نفس كى ملكيت في نسي ي- اكب دوسر مثله اور مثال سا اس اور واضع طور رہے۔ ورفت و غلہ جو میک غیر پوجی کوئی دوسرا اس سردست در ازی کرتے

ومكاكرك عانا يميناكر ع عالما محلاكرك باف كافرم أسى رعا فرق الكرم أو ورى كالزام اس ركايا باك كالماس في كراك إلى التاب وى التول كى يىن ئىنىوسى بى - ئى سال بىينى جا ئورون كابى - كد الركى كا جا در كونى الد جائدة یے میں کہا جائے گا کہ بھا کر اور اغو اکر کے نے کیا باکہ سرقد اور ہوری کہا جائے گا۔ ا درای حبرم سرقه کی سزامی دی جائے گی میداس کے کہ بانوروں میں قوت ما نين-جاد-نبات اور حيوان لا مقى تينون بسر عم مي شركب ما دي ايل-بسطح كى فرن كے فراب كرديني اكى مكدنے وَرْدُ الني اكى دفت كے لاٹ والے پرقصاص نیں ای ٹرین جانور کے مارٹو النے پر پسی تصاص کا حکم نیس ملکہ قتل حیوان پرتا وان بی د لایا جائے گا۔صیا کہ حاد دنبات کِتف پرُلایا بِاْمَا عُرضَ وہ ساکہ احكام جوعدم قوت عاقله كح سبب درخت اورزين تعني نبات وحادك ليے قابت - いいととといっといっしい م در میسیم ان مثالوں سے میں ظاہر کرنا تنا کہ جب عقل کے نز دیک تیوان کا میں ہے ا کم در میسیم میں کہ دہ النان کی نکیت ہو تو ذیج حیوان پر دل دکھنا عقاماً دکا میں ہو اب جب کریستی ا در مقلی د د نوں کی نفی تابت ہو گئی تو اس دل دیکھنے کو بجرا فیانہ اور بها نه کے اور کیا کہا جائے۔ اس اگروں می متصبار زبروسی کی جائے تواس ک وُسكِنے كو دہمی البته كما جامحتا ہى جس طرح شعاریخ اور آماش كی بازی میں لڈتِ وہمیہ مائی عاتى ، ك- إى طح تعقبول كوفي عوان مي الم ديميه مومّا مو تويد كولُ تعجب نيس اسطة لدوم کے عدد دہت ی دس ای وراد ہام کے کرنے اس سے بی جب تر-مبال لعِن سبائد ومم ایسے عی مانے گئے جن کے نز دیک مطلقا کی حوان کا فریج کرنالکا يوذي د جول ما وزكامارنا عي ظروف رجي سے خالي سي - بيان مک کروه اي

سنداورناک رکزاندها رکتے من آکر مانس سے کوئی جا فورم زمائے استداور فاك مين والل بوكرفان بهومات توان كايولل ادراليا ترهم بحوم اويام كأميوك يا انتخاص منبي وسم في كميرانا بهوا وروه طلقاً ذرك صوان یا کسی خاس جوان کافنی اینا دل د کھنا سیجتے ہوں آفي عافي كذر المحارية والعادرات والعراقة جاں پر نظارہ آئیں دکھنا ہواں دُنیا میں بہت ایے واقعات ہوا کرتے ہیں سے کسی کسی کو تنگیف دا ذیت محسوس ہوتی ہوتر اس اڈیٹ سے محفوظ رہنے کا طراحة اس به کناره کتی بر مثلًا جولوگ شراب کو بخس اور حسرام جانتے ہیں آمیس کے تعفن ا در مد لوے سخت ا ذیت ہو تھی ہی۔ بعض مواقع سفر میں جب و ریٹرا سا دہ از ف وع بوما بو تواس سير بهز كرف دالا با وجود فرمث دسيان يري كلط يك العجى الراي مردس جا ميسار ورائي داغ كواس وك مركى تطيف عنوظ ر کمیا کرد میں اگردہ استحاص تعنین کی خاص جا نور کا فریج نا گوا رہا طام دو۔ دہ ایسے واقع میں نیج کے وقت اس مقام برنہ جائیں۔ تب گلیف دہ نظارہ آنکھوں سے او حمل اور نظرے پوشدہ ہوگا تو عرروکس اور ایک منزل اینا تنہا مک دور دست سب المعام سوافل ہو گے الركون يرك كومرت ويلضت يي مرادل بنين دكمنا عكم التخطيضان ا در این او کے خیال کرنے سے کہ فلاں جا نور فئے ہور ما جو ہا فرج ہوگا اسراد ل دکھتا ہ توالي تخص بمرعاقل اور هيج داغ ركف والاي كه كاكرتوايا على حراس وان اور اليخوليا كا على كرانا بترى اورس يواس سے كرتمام ظائن اس مراق كے تكار مامے جائیں اور ان اوں کے ماقہ وطیانہ در ندگی علی لائی جائے۔ جو دا تعیادی

و و شخف یا وه قوم جهاه با م ف گیرایا برا و رکه فاص مانورك فئ عدل دَكَ كَامَرَى حِدَد استان اقوام واتنخاص كالجي نيال ركمنايات بن كانت ااورخوراك ده مناص عانوري انتاك كواس ك وزق وغذام وجوم ركمنا أن كارات كويال كزما يزى ول أزارى و سخت ادنت رسانی بی موریجی ورانسان سے قام کیجی دارُوہ عالور فن کی ہو تو ایک قوم کو دیجی ا ذیت بوتی بر ادراگرفیج نه جو تو دوسری قوم کو دا تعی ا در حقیقی ا ذیت ہوتی ج توصیقت کر چھوڑنا اور دیم کی مردی کرنا کمان کا اضاف ہو-وجوه ألما ف وابلاك اس متلاك ومم كو بجان فورضائك ے سونچنا عاہیے کہ آلمان و اہلاک شے میڈوجرہ مح موجب دل ازاری ہوسکتے ہیں۔ او لاقرات دنب سنی بوشے باک کی جاری اسے کی کی قراب یا نب کارشتہ ہوتو ہر ہز وقریب کا اس کی مفارق ہے ول دسك الما قال ون رزمناك ظالم مى جبار من كياما اي واس كے اوه اوردستدوارون كواس كى موت تعليف دينسب -ادرية ظامرى كركسي حوان ا فنان كالذكنب لمّا برا ورنه اس سانان كے تعلقات قرابت بيد اليك جاتے ہي د دسری صورت دل دیکے کی مجت ہے۔ اس میں ٹیک نیس کہ لیے پر در دہ جا اور سکتا اننان کو بخت ہوجاتی ہوا دراس کی وت اس کو رہے ہونجاتی ہو مان ماک کسی کی ہو مالا سی مے ہو. اپنے یاس کی نے رکھا ہواور دل کسی اور کا ڈکھ جائے۔ یہ محض ایک تحن بردری ادر با قابل سماعت اورخلات و اقعه بر- کوئی ، نکسجب اینا عملو که اور مقبوضه ما نور علی ده کرمای توانی محبت اور لگا دُکوانے اِس معالیت ده خود ی محلم

رايماي تميري مورت ول وُ كلي كان شاك نفي عنودم ديناي الركوني ف ي زين إدفت إيوان عن الفي الله أو أواب اس كا أفرت أس كوا وَيَ ويا كيوكراس عدوة وم والمجتواس كا وجودة أعدال قارمان نس لے کر ہو تص سی ما ورکونی کرنا ہو قون سے سے اس کے ان بعوض مدوسم إدريم ودينا رغره يليا بؤسيا ومبالوز فوج كرني والمسالي كليت ي بم ى. ابكى د دل كون دُكُمّا ي- مكت جب كه اس كى نه كلى تو هراس تع بعى ده عالى المسكاها وداگراس فاحمت في واس عاف نع كولون در وسيم اور در مح د دي رسيط ووفت كرويا - مرطع كے حقوق خريدا ركى طرف معل ہو كے اب آس كے فرج بونے پرول د کھاکیا! اور سرزیان گری سگام کسی! اب زری گرایک صورت اور ده میرکد و و جا تور ى زىب سى مغرومترك واس كا داب صرن اس ت ر کافی بی که اگر مفلم و مترک شی اکولات اور مشروبات کی تعی سے بی تو برقوم و ت ساس كا كما أادر ما الك الرص قرار ما نكا كى زېب س الركون جا ورسط ومتبرک ہوتو دوک رال زاہب رسے ارائیں ڈالا با مکا کہ دہ مجی اس کو مغلود مترک بإل قانون تندمها وربائجي معاشرت كاير اقضا ضروري كداس مفلم ومترك العالى كانى كاقتى تى كاكانى ما كالمالى من كالماليم من المالى من المالى كالماليم كالمالى كالماليم كالمالى كالماليم كالمالى كا ادرجره دستى ي منظم در كر بوندے يان منس آنا كراس جانور كو لكيت مالك فارح کردی ، مالک کے فقوق تعرف کو ماطل کردی - ملکه اس صورت میں کہ اس کے مترك بوف كا كا خا كا جائت - أست بغير مزورت كفن بغرض بركت كها بن ك مثلاً اگرکن یا ن تبرک بوزی بغیریاس تنظی می سنتے اور دوسروں کوئی بلا منتظے بااگرکوئ شمائی ا

ترك و وقع بغر فوك أرعى و و كانظ ور و الله في بن الراد في و و و ترك و في الراد في المالية وأن كُرْت بل مزورت في كرك كايا اور كماليا بأيّا في كلك كانا ليك تركيب كالمركز ما في أن ر مال المراب و أو وض أياليا وه مرابع كالمرابع المرابع مريح فلرأت الك موكركيا كما يستوم بيبات كرمش والنياف كاكيا فيهله ي- اب إس شيت كري سبارته ال نيس وك زب سرم كريان كار عطافها با با وادر دين كسام عادا فرسب كادر قرأن عبيد وفرقان مميد عادا رسما بر-اِس عقل والعنان كے فیصلے كوائے مرب اور مربى كتاب يرمن كرنا جائے . تاك عقل دانعات کے فیصلے کی صحت ہوجائے۔ خرفت انانی اعدر الانوت کرزین کے بنے دالوں میں ان ای کا جرب الى دال وران جاعل في الكون خليف كا رت و كانى بي- اى آيته كريم معلوم بو اكر ديگر نخلوقات ارضى اين خليفة تحتِ تعرّف من إلى المين وندِ الممينان كے بيے تنفيس عي تن يہے -(١) سَعُرُّ لِكُو الْكُرِّ وَالْحُرُ لِعِي رَمِينَ مِن مِن النان آباد و ادر مندروديا لو گیرے ہوئے ہی۔ یہ دد نوں النان کے ہے سے کردیے گئے ہیں۔ ان حزوں میں تعم رنے كاات ان كويرا في عالى برورى اولىرى والتانسوق الماء الى كادف الجرز فزج به زرعا تأكل منه الفامهم والفسهم وافلرسيم وك ا رموره محبود کیام) می افاده زمین برمانی بهاتی بی اس صفر را عتبیدا بوتی بود کی توجود کائے ہوا در کھے تھا رہے جانوروں کا جارہ ہوتے ہیں۔ کیا سرے اس کرم کوہیں ديجي بو) اس أيته كريم سي معلوم بواكرزين اور بان كاطره ان ان كونبات ير جي تعرت كرنه كاحى ديا كياى - فود كمائ اين جا ذرون كاجاره بناك ياد يراكاليس

س مرت کرے برطی کا افتیار اے کال بی-۱۶) ک وْمَنَا فِعُ وَمِنْهَا ثَاكُونَ وَوَلَا إِنَّا مُلَكُ وعبل القالكوالى الدركة والمالينه الالتي المرات المرات المرات والتي مَ وَ الْعَالَ وَالْمَالَ وَالْمِيْلِ الْمُؤْمِدُ وَلِيْدُ الْرَجْالَ مَا ورة الن ركعا، إي طاريك بن المقارة يضيد الين الن الن عالم الول عال كرتے ہو . وسم سرما كا سامان أن كرا و ك سے بناتے ہو ۔ لعبن جا نور د ل كو أن مي ے کاتے ہو جے کو وہ سال کو جاتے ہیں ۔ یا تمام کوجب والیں اتے ہیں ۔ تو اس مين مك تسم كا جال تين بو- مهارب بوهد كرا يك تبري أنحا ( دو مرب تبرين الما اورست عزى الله تمارك يفيدا كرد إرى بين من مات- رمى اوله بردا المأخلفنا لحصرتما عملت ايدينا انعامًا فعرلها ما لكون دو ذلافها لعم في ركوعيرومنها باكلون ولمعرفهامنا فعرمشارب فالوستكرون اركا افس وعمانس -كريم في اي قدر تي بالى بول فرون ي ال كي في ويا بدائے تو دہ اُن کے الک ہیں۔ اور ہے نے جویا وں کو ان کا سخ کردیا۔ قرآن میں کی يرموار ہوتے ہيں۔ اور کسي کا گوثت کیا تے ہیں۔ اور ان اور ان کے بیے ان سام میں نع كاجينري بن - ا دريين كا بى جزي بن - توكيا بى أدم اس كافكرز كريكا، ال وو نون آیات کریم سے معلوم ہوا کرجو پایدات ان کی عک ہے۔ ان ان کو اس کا بور ا حق دیا گیا و که أے کانے اس پر سوار ہواس کی کال-اس کی اون اور بڑی افائده الخاسي اس يروج لاد السام الدوده اسمال سي لاسكاب أس يتد كريدك

لمي لاوت كروس س ال و ما ول كي من موجود حن كا كحانا حلى ل اورحن كا كوشت بعداز فرج طيب وطام - ره ) ومن الانتام مولة و فرفنا كنوا النارة محرالله وي تتبعوا خطوا حالشيطان اندلكرعن وسبس فمانية اذواج من المشان المناس وون المعواشنين قل الذكرين حرم امركا نشين اصما استعدت عليدا وحام الأين نبئون لعدران كنترصارقان ومن كالاس أمنين ومن البقرائيس قلالل حرمام كانتين ام ما اشتملت عليه إرجام الانتين - ام كنتر شعداء اذوماكرالله عناا عن اظرمن افترى عن الله كن باليضال الله الله كن الله كالمناس علم-ان الله لاعدى القوم الظالمين - رسورة الانتام ركياس راس فدانے جاریا وں س بعن لندقامت وجد القانے والے بدایج ا وربعن زين سے ملے ہونے ونس لادے جاتے۔ لوگو فدانے جوتم کوروزی دی واس سے ہال کھا وُاور شیطان کے قدم بقدم نبطو-کیونکہ وہ عمارا کھلادشمن کو۔فدانے می جا ریائے جن کے کیا تھے کا تھیں مگم دے رہا ہی۔ نروما دہ مال کر آ کا تھے کے پیدا کے ہیں بعروں میں سے زومادہ دوا در مربوں می سے زومادہ دو۔ اے بیٹران لوگوں سے یو ہو کر فدائے بھڑ کری کے دوٹروں کوسیام کردیا جایا دو ادیوں کو ما وہ محص کوان دو ما دينوں كے بيث اف اندرية بوت بن - اگرم يف دور سي سي بو - و و كورك سندتاؤ-اور اوسول مى سے فرواده دواور كائے مىس تروماده دو-اباك معران لوگوں سے یو چھو کہ خدانے اونٹ گائے کے دو تروں کو حسرام کردیا ہے۔ یا دو ماد منوں کوما وہ محصب کو ان دو ماوموں کے میٹ لیے اندریائے ہوئے ہی، یاص و فدائع تم كوان عزول كرم أحية كامكر ديامًا -اس دعث تم فود موجود تع-تواس سخف سے بڑھ کرظا کم اور کون ہو گا جو لوگوں کے گراہ کرنے کے لیے ہے جی جی جو اور

يرتبان إنه المساح مبيك فدا مرش لوگون كوم ايت نسي دياكران آته كريب الك الك الك الخذكر في مع يشيخ عير كري اون الك الك الك على ل وطيت بوف يرنس تدرزورو إكما يح سات افعلون مين اكد يكساقه تلاكما كا کران عا فوروں کو غدا کا نام مے کر فرج کرد - اور ان کے علال د طبیعہ و نے میں کمرفتا سورة عي سانس جانورون كي قرين كايمين عكم ديا جا اي سورة العام في أن بهايم ادرا تعام كے نام تبائے جوطال وطيب بن - اور سورہ جے نے اُضِي مِمَّالاً لة إن كا عرب إ- و لكل امة جعلناً منسكالين كروا اسم الله على ما دزقرمن عيمة الانعام ديراك أمتك ي يم ف ريان واددى ي-مَا كُوفِد السفيرِ والحنين عاريات ديم من قرباني كرت وقت ان يرفدا كا مام لس اسى سوراه ى ين اس أيرت يدركن من يو ويذكروا اسموالله في المام معلومات علي مارز قصر من عجمة الانعام فكلوم والمعوال أسافقتم وفدائے جو جاریا سے اُن کو دیے ہیں ان فاص د نوں س اکنین و یا نی کرتے وہ خداكا نام لين - دبير فرج قرباني كا گوشت آپ مي كها دُا و رئفسيت زوه مقاج كو هي كهلانجا إن أيات الجي طرح واضح بهوا كرفالي غرو عل في لين كلام باك مين بالفاظ واضح به عرسايا كربها مي رتعزف كان ان وعطاكيا كيا-اب سندر بان اور صوف كائك كى سيران ك معلق احكام ستسرعه اور تصوص محجه تعل كرمًا يول ترى نقطة نظرے ملاخلہ فرمائے۔ پیلے نقس مسئل قربانی اور اور اس سے متعلقات کو نے بروان کانے کے تعلق وض کردگا۔

مايكاب الانتية من يو- كال تخيف واحق على كلح مسامقهم موء ف بهم المحلى عن نسبه والم صحية من الريل والبقرو العنزية إلى واحب يوسرا زاوسلان متيرصاب متدرت برين الاست ميدالنمل كاروزاده قربانی کے جانورا وقت گائے اور تفح ہیں یہ متن ہوائے کی جارت ہو۔ اب ساستیہ آ فرات بن - اما الوحوب فقول الي حنينة وعن وذفري الحسود احل لووايس عن الي يوسعت وتشهر الله - مين الم ايون يندا الم الإامناليام مسن وجمع الشرير سب و جوتب قال بین - آزاد ملی تھے صاحب مقدرت پران سب اماموں کے زر کیے بان داحب ہی۔ امام یوسٹ رحمۃ الند علیہ ہے وور وائیس متول ہیں۔ ایک روہ یت وج ب ہی كرباتى ي مرصاصب ما يه وجوب كى يه والمن يشس كرت بس- قال المنبى صاف الله عليه وسلرس وحداسعة ولرفتع فلانقرب مصلحنا ومشل مأل الوعب لا يطی بازلت غيرالواحب- لين رسول الترسل الدعار و فران - كريت قراخی ادر تونگری ہو بیرده قربانی نرکرے توہاری عارگاه کے قربیب سی ده نہ آئے ا وراس طح کی وعید غیرواحب کے ترک پرنس یا ٹی جاتی - اہام یوسٹ رحمتہ انٹر مالیہ مح دوسرى روايت يوكر قراني كتت الوكده يو فقاك كرام اس كالفرة وات بس كة ما رك سنت مؤكده عي مورد وعيد بي - قال السنبي صالى الله عليه وسليمين ترك سنتى لرتنال شفاعتى - ص نه برى سنت ترك كى برى شفاعت اس يحد نه بنجكى - اس مديث كرفتها روايت كرت بوت يرمح صاور فرمات إس ويجليقا ملة وع ماعة تركوا كالاذان وان كال الاذان سنة لا ن احماء السنة فأ ا گركى جا عصفى فاز كے يافيا وان كار ناجيوڙويا بو تو اس سے الا فاجب كا كر سيم سنت بی بیرساله بین داحب بوا که احیاد منت داحب بی-

ہدانے کی عبارت ہو تھی گئی، سے دوباتوں کا تبانا مقصور تھا۔ اوّ لا یہ کر قربانی ماحب مقدور براغات کے زمیدی واجب ی واجب کو فقری حس کتاب کو دیکو گے این و کے اور ای برفتوی ہو۔ انام دست رحمۃ الشريعيے قول برفتوی سن ي تَا نِيا يه كه اونت كا وُاورنسي ت راني كه يخ تينون كا مرتبه يكيان - سبه كن بس كيار ياركرى كدرى بن-اى بكروه ويت إك يرف كى ساوت عال كرياية-١١، قال النبي صلى الله عليه وسلوما عمل ابن أد م ومراليخراحة الى الله من اهراق الله حراين ابن ادم كے ليا قربانى سے زياده لينديو كوئى عبادت تقرعدك دن بنس ي-دم، قال الشبى سلى الله عليه وسلم لفاطمة بيضى الله عنها قوحى فأشعدى اضيتك فأنة لغفريك بأول قطرة من دهاكل ذنب-فاطرر رضى الشرعناسي في كرم صلى الشرعليدي والا - أشوا درايي قرا ال یاس جاد-اس کے سے تورے رفراتھارے کی گناہ سات زانگا۔ ا حادث ترفير اورعارات فقيد عصد ذي المورمفيرم وك-ده التسرياني واحب يح-رې بارگ اس کاستي وعدري-دین لقرعد کے روز قربانی کسیندرہ ترین عبادت ی-دس قربان مح جالورتين بي- اورث الاف- عنم-ره ، قرن لرتے معفرت کی سمت لمتی ہی-اب اس عبادت لیتی ترانی کی حقیقت کیا بی اورکب می وی - مخترا است می - 2-5

دين اسلام ي قرباني الك زجي عبادت عدقد عما برا بح طيل شرطي تبينا و عليه العلاة والشلام عي حصرت الراسم على الله صلوة الندوسلامة عليه كواي نورْنظر كلبْ مارْز زر كافر بان كاعلى واحا- باب نمايت نوشى سه بيتي كوفر بان گاه تك العالم واور بالعدم بالماك م يكاكل كالكان كالتاريخ والمريخ باپ اورسینے کی میرورت تی مسیماند کو بیندانی بورس اس قع پرجب کر ہوتی عور وفدویت نے بینے کریٹیان کے بل گراویا۔ خالق عزویل کارکرفرانا برکری ہاں تم دو نوت ادا كرديا - بيشي كيوض يرفئ غليما ضرى بيسارا واقعد سوره صافات ل ان آیات یں بی موحدانہ افلاس سے نظر ہو تو آیات کا عجب طوہ د کھائی دے عالى و فلا بلغمعه السعى قال يسبنى انى ادى فى المناه انى اذعات فانظرماذاترى قال بالسافل ماتؤمن عدى انشاءالله من الصابين وفل اسلي وتلك للبين وفادما لان با العلم قد صىقت الرئا- اناكن الك يخزى المحسنين - ان طن الحوالب لاء المبن وفدينا و من مع عظر وتركنا على في الأخرين ساوروا ابراهيم كنالك غزى المحسنين- يني زب ده لزكا جوان بوا ترابراسم كها كه عينا مين فواب مين و بحمايون - (خواب مغرول كے ليے ايك فتح كى و جي ي میں تم کو وج کرد م ہوں تم می این فکر سوچ کہ مخاری کیا رائے ہی۔ بیٹے نے کہا۔ ے باب آب کو جو مح ہوا ہو ہے کا ل اس کی تعیل کیجے۔ اگر ورائے جا یا آب مج صابری یا شینگے ۔ بیرجب دونو تعمیل حکم برآما دہ ہیائے اور باپ نے طال کرنے کے لے بے کوشانی کے بل عمار اوس فرار اسم سے کارکر کیا کہ خواب کو سے کود کما بينك منك بدون كواب عامران دية بي مينك ير طي بول أزايل مي.

ا ورجم نے بڑی قربانی کو آئیل کا فدیرولا اور ابر کسیم کے اعد آنے والی آئٹوں ين اليه كانا كرضية بالآن د كما - ابرا يهم بيسلام جوجيو- جمانكي كيف و الدن كواليا إن しいこうりょ بالب عاقم البين عن الشرية المها إلى الأسام معام رضوال الأعم علنه ومن ي ورول الله على سُنَّتَه الكراورا ميرقالوا ما الله عالما الله عالما الله عالما الله عالما الله عالما الله على الله الل عَالَ كِلْ عَمْ فَا حَسْمَنَاتُ الْمِي عَامِرَ مَوْالَ اللَّهُ عَمِ الْمِينَ فَي يُومِيا كُولِ النَّالِ كا بي ك رسول الشطى التديية والما أي في فراي كر تمارك بدر زركوار وا ابراہیم کی مشت اور طراق ہے۔ صحابہ رضوان اشدیکیم اہمیں نے وض کیا۔ ہم کواس رَبان عي الراب ي فرايابرال كيوس براك عي الحاص روانی صرت ارا محلیل کے مدرے شرق ہوئی۔ اورجب تبرانیمی كا مّام مالم بي بينغ كرنے والا اور طرتي ابر اسم برساري دنيا كوجل نے والا اور تيسيے عرصطفي فائم البيئن على الشرطان والم اس مالم من تشريف فرما موا توي العب عليل فروت في بيل شركي اين أتب مرء مه كرها فريا أني يسنى الشرعنيه وعلى ألمه و اصحابير وبارك وط ا بيضيت وباني كي يون بيك كرجا د نات او رحيوان كوم ثاح اين تفوس كي مكيت كاحتى مين وكران كا وكمان الكان المان كالتي المان كولينة بنس كي وكست تبس ينجي-ان كا الك ال كايداكرت والاحترات ولي تبارك و تعالى برو- إ عي يك نووكتي ان ان کی دات مید کر ماللا بوتواس کے الک کواس می برای کے تون كافتى و-ائى كے تعزفات كے ادفات ميں ات ان كواس كافن شيں كروہ عذر كريے

یا بی نا گراری کا آبل رسیان تک که اگراس کے نام ادر اُس کے کار توجید کے بذرک عن عال مي قربان كرنا بو آرات بعيد فوشي اورج بزاران ارب انجام ديناطيئ -ا برای خلیل کو عکم یو تا بر اوروه اینے بیٹے کرایئے بی یا توں قربان کرنے کے لیا دما جوجات بی - مام تفت در ای اورای کے اوازم اور منعمّات اور و صاری مرتبی جوا والادسيد الكياب كوالل بوقيين يرسب الكيام الى يرفران بورس لای طبیع بهمیل جمیع الندای بیان اور زمر کی کی ساری لذش ایک عکم مولایر قربان کریج نیں - اس مقام پرباپ اور بیٹے دو نونے پیٹابت کردیا کرماری لذائیزجات اور شفتہ سردانہ كونعين حكم المي كي لذت يرقر مان كردينا مين مسلام يح- يئ تُحدّ بحرو الشرنعا لئ فيان و إ كى اس اطاعت اور فدويت كو لفط اسكمات طام فرمايا - اى فدويت كى إد گار بخرج عيد ين قرباني دي جاتي بي تاكذري عيوان كوت يا دائبات كدار من ابن جانون ا ور این اولادوں کی سے اِن کا آلیا توده می ای طرح بے در ان نمایت مترت سے تران کرا جائي گے۔ اِی بارسیای کروان نے بات عدی بات ادر اگر کون فریافی طع سَن رَحَا وَوَتَ فِي رَان كِيا نَ فُورُ وودر الله عِيران ين و والا النين المحكيدة سلام التحك والتحالية والتحالية والتحالية ير كداين رَبان كا جانوران إت عن كرا الراحي في كرا أنا بوادر الراحي طبع في كون المعان أمّا مو تو هري أصل مح كذبي يس كى اورست مروسة اور توديوو و قران حب كرقاع مقام فدويت يحدّاس كى طرف برصلان كورفبت وشوق ولانا اك مجوب ترين عبادت كي عاب ترعب وتشول ي- ادراس من مهولت بم أيها الك الم فدنت دی الفرام براست ، در م فات ای مادت کی فرت متوم کیا ی بنا فیتا

مسلمان من ترخگرستی کے سب قربانی واجب منیں اگر پرنیت تربابی جالور نور س اور قرام كرى تويستحن ورفدا كويستديره - اس بي تام المه مزاسب كا آناق ي- اخلات اش وكرمنيت زبان أكراب تنفس فيسايرز باني داجب ناتي جاور تديرا آواس نيت اس جا ذر کا قرا نی کرنا اس پر داجب و لیا پاستنب اور مقدوب ی را م - منفید کے زیکا واجب بوكيا- م ايرس كو- كاختا واجبر على الغنى وتجب على الفقه ويالشي ا بسنيّة التخيسة عنانا - ينى زال فلى يرة واب ى ي - گرفتر راى اس وقت واجب موجاتي بوحب كرينت رابان كوك ما نورت رساسية من احاف كالمنادي اس بان سے بخربی دافع ہو آیا ہو گا کر تربان ایک الیم عبادت ہو کرس پر نس کی واحب والرقه عي قرباني كرسه توضا كولينده محبوب ي- اورص رفياجيجه و الرّرك كرك تومور د وعيدا درتارك و توبي علم مي دا فل -اگران تمام حب بیات کا متنصا دکیا جائے تواس عبادت کی اہمیت و فغمت کو منوس تومضر ن زماده طول موجائ -لیس دد ایک امور کا فرکراس محق بر مزور بر-فى مع عليه السُّدم في علم ديا يح كريم قرباني كي عاور كوا يَى في دنسين - فوب كماني جده عاره بيت بركوي -ابن تراني كوي وزرين في الى وتت جرى تركيل اك عافرك ما عندوم عافر رُونن زكري - قال الشبي حلى الله على ال ستمنوا فيحا ياكرنا لفاعلى الصراط مطاياكر- لين اين تربان كرون كرو-بروز قات مراطيره و تماري مواريان بوني - برايرين بو- د نستن ان بيتي الذاج شفرتك لقوله عليمالتك لامراق الله كتب كالم حسان على على التيار فاذا فالقي فاحسنوا لقتلة واذاذ مجذوفا حستولالناعية وليحتاك ا توردا و ليوه المعتلك - ليني و و كرك والد ك يا المستحب كراده ميكرى توب

يزكرك اس يلاكه رسول الناصل الشاعيدى المراغ فرمايا بحكر برشت يراسان كرفي كا الشرتعاني في عظم ديا ي حيب تم تمل كره تواهي بئيت وحالت يرقل كرد- اورحب في كره قراهی مالت برق کرو- تقین جائے کہ جری تیز کرادا در ذہر کو راحت دو۔ ماييس و وكروان في ما تري الشفي الدوى من التبي علي السكاره واخص والمحاصبع شاة وحوثي شفوت فقال لقرما ددت ان تمية في موتات مُأرِحاً دعا قبل ال تنجيها - خلامه يركه بالزرك ما الني کے بعد چری تیز کرنا کردہ ہی۔ رسول انتصل انتد علیہ کا ایک تحق کو دیکا کہ ایک بكرى يحيارت بوك فيرى اس كرساخ يزكرواي-اس يرآب في اس سوليا ككون أعادت دالا يو عُرى ين كون نين تزكي -مذكوره بالاعبارات نقيدا دراحادث شريفيت يرام بخوبي عيان بونام كرصوان ن کیٹیت بازار اور صاس ہونے کے بوری رعایت شرعیت اسلام نے ک ور کے دعم اور راحت رسانی کا حکم فرما ہی۔ لکن اس کے ساتھ انسان کا جو تی تقریب ہو اس کی مخدم اس کے اس کا الدار ایت دی ہی۔ بيا ع كال عقد كواس قد رفعيل كالم مرت ال يق كالما أكر سلوم و كدة ما بي منعب راسل م بي الشدكاليسنديره ومول الشرسي النديلي كالم كاليسنديده يسحانه أمت كالبندره ي ترماني الك مادت ي - ال يك أس ك مام أداب فرايت في بتائے اور اس کے بربیلو کو این تعلیم دیرایت کی آخیتی یں نے لیا۔ لین قران کی اس لعمل مشالعيت اور فوشنو دي ولي فروس جسبيب نداصل انتداليه وستم بي-است جاری کرنا اس سولت بیدا کرنا اس کے دا لرہ کو میں گؤشا داسام کورونق دینا بح- اوراكيا ابع قرص كي ياوتا زه كرنا بي-عب إيات وعليات ترغيب وتركيس أوردها

وعيد جوقرياني كے مقال تھے گئے امنی دیکتے ہوئے كون كد مكتا ہو كے معلمان قربانی -いころらららいとい كان كان المان الما تاجنی بت بان کے ان اف اور فدا کے رمول نے مقرركيا يواب ترماني كالأو ك مشن كزار فسري اللهم باك ين كسير إس الدافر النبي كرفذ الحفام برجر بكرى كا قرابي في ترب كان كے زیادہ ڈاجی نے کسی کسی حدیث میں میں وارد كر جڑ کجری كی قربانی ہو متبار گائے وَيِهِ تُوابِ اور اجِ كَابِ عِنْ يَ مِنْ مَا الْحَالِينِ كَي فَتْ كَالَابِ مِن اللهِ عَنْ وَإِنْ عَا زیاده تواب بیتر کری ک سرمانی می تبایا-رآن باك في ميمة الانعام كالفط فرما يصن مين اون گاشي بيتر بكري مينة معادً المعادر الله ادرسب كاعلم الكيدين كالدوية من الى كالتب فقد من إلى しいかいというけんでき اون اورگان بی سات شرک بوسکتی بی -اور میش کری بی دو کی جی شرکت ئىس دىكتى- ئەبىي ئىلىنى ئىلىدىدىلىن ئىلەددان مى قربان كادكر بوگاتو بى مىلدىدۇگ اب مح تحتیں بندا ماوٹ شریعی سنائیں عن سے یہ معلوم ہو کدرسول انتر صلی اللہ كاصائد كرام كومكم فرمايا - صابد كرام أن صفرت ك زمان ين كاك كرقر بال كرت ع ان صرت کے بعد لی صحابہ کرام نے ہی توی دیا کہ جو میٹر اسے اس کی قربا ل کرواس کی بدى عادُ- كان كرون كان كى بدى الحراق تابت جيا اونشا ورهني كى تروى نى

اور برى ابت كى زن بن اب ناسب وكرى وكران من الغوص من جرائه كي ما و تدرون -ت يد يسي على المات إن كار المات إن على المدور إوسيني - حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرتا ما دن عن عيلي بن سعيب عن شرخ بنت مبردا الرسن المالة معتعالمنة تقول خرجوا مع رسول الله عليه وسأر أنس بقين م ذى القعى لا لا ترى ألا الجُ فَلَا دُونَاسَ مَدَا مررسول الله صلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وسلمن لمريكن معن مدن فأذاطا ووسن بين الضّفا والمروية ال ميل قالم فلخل عليتا يوم البخر يغير يقرفقلت ماهلاقال غررسول الله صلعرون ازواجة قال عنى فذكرته للقاسم فقال انتك بالدست على وجهاي - الدس اس صدیث مُبَارک کایه برکه صفرت ما کُشْه صرّیقه رضی ایشریقها لی عنها فرماتی ہیں کوزوا یں پلنے ون بائی تھے جو ہم رسول انٹرصلیٰ انٹرطیر وسلم کے ہم کاب سفر دوئے۔ اس م كالتصديج بيت الشرتما جب م كرّے قريب تے تو آپ في ارث د زبايا كرمن وگر ن کے ساتھ ہری منیں ہی وہ جب طوان کعبہ کلس ورصفا و مروہ کی سمی سے فا برغ ہوں تواحر) انا کول ڈالیں ۔ صرت مالٹ من لیے رضی اللہ عنماز ماتی ہیں کہ ترا بن کے دن میرے یاں كان كا وُثِت لايا كيا-يس في كما كرير وُثِت كيما ي ؟ لاف ولا في كما كرروال الله صط الله عيد المن ان ازد اج معزات ك عرف عدران دى ويدائى كا كونت و دورس اب یں بی ورث کھے اور منال کے ماقد وی بی اور نتی میں عربیا الماظافہ کور ين - قالت فلاكتًا بمنى اتيت بلريقر فقلت ما من اقالوا التي رسول الله الم عن ازد اجه بالقرر مفرت مانت منزلية فراتي من كوب ع من يرسة توميرس ياس كائك كوشت لايا كيا-يس ف كناير كونت كياج وكون ف كما كروسول هال

عيدو لم ف ابن ازول مارات ك مان عاف ك قرابى فرائى و يه ين شرات المرق عدم و باساند كثيره متعدد الواب إلى ري موجود ي كثره صرت مان متالة رضى اخرصا الاعتماع إى مرت عبل كوجه المام نجارى وجمت الله الليف ووات كما يح روايت كرتي بي - قالت فانتينا بلحريق وفقلت ما هافقاً اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلوعن سنائه البقر آپ فرانی بی کر جارے یاس کا نے کا گوشت لایا گیا توس نے کیا یہ گوشت کیا - <u>e es des los</u> ووسرى روايت كالفاظيني - قالت وضي رسول الله صلى الله عليه وسلمعن شائه باليقز أب فرما تى بين كه قرما بى دى رسول المنطلي التدعليدو علم في اينى لى بيون كالر مرخريت مي اكيروات عزت بايرت روى يو. قال ذيج رسول الله صلّا الله عليه وسلّرعن عائشة بقرق يوم النور صرت عائشه كي ون عدرول الترسلي التدعليه والم في قربا في كا ورا مكافئ في التدعليه والم تاری اور منظر کی روایتوں سے باکل مات اور محطے تفطوں سی سات ہو كنووسوركانات في كائ وبان زمان ادراس كالوث تقيم زماي-ایک در صدف طبل معج سم می صرت جا برسے یوں روات وعن جا برین میلا اقال غرقا معرسول الله صلى الله عليه وسلّرعام الحد يسبد البدانة عن

سبعة والبقرة عن سبعة. ينى صرت بابر زمات يى كر تسع مديد كمال م لاكر ف اونا ما تأديم كى طرف اورگائ مات أوى كى موت قرانى كى-يراكي و يركان ك ربان اب يوتى يوسون س عن جارين عبدالله قال بحنام رسول الله صلى الله عليه وسلر فرنا العيرعن سيعة والنقرة عن سبعة -صرت جابر فرمات بس كريم لوكول في رسول الشرطل الشرطل الشرطيري في الق عج ا دا کی تو تر بان کی ہم لوگوں نے اونط سات ادی کی طرف سے اور گائے سات سلی درت ایک دا قعه تباتی برد یعنی صلح حدمه کائتم - دوسری حدث و دسرا داخم يني ج کاروونون عديون س دو واقعول خراي-اكي اور روايت تيج مل كريني من عن حامر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علين بالم على وقارسول الله صلى الله عليه وس ان نشترك في البقر ويه بل كلّ سبعةٍ مِّنَا في بلانةٍ -حضرت جابر فرماتے میں کرم لوگ رسول انشر صلی انشر علیہ وسلم کے ساقدا حرام با ج ك لكي تفاقيات في حكم ويا كرم لوك اونشا وركائ ين شريك موجالين - بيم يس عبرسات أدى اكف ولى دارجاوري عن عبد عن عبدالله قال ك تمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يالعمرة فننه البقوق عن ستبعة استرك فيها-صرت جابر فراتے ہیں کہ ہم لوگ رسول انتدستی الله علیہ و تم کی معیت میں تمتع

مرہ کے ماقد کیا کرتے تھے ۔ توہم لوگ ایک کا اے سات آونی کی طرف نے فرج کیا کرتے ۔ پیدرٹ کے الفافامیں تباری برکہ عدر سول الفرصلیٰ الشرعید وسلم بین برابر کا شاقع با بروا کرتی تھی۔

میچه مخا ری اورمسنی شریعین سے جب کرمتند و اعادیث منتول ومسطور مومیکس و سا و گرکت احادیث کے نقل روایات سے بیانی زوششنی بی لکین تبرکا بیندر وایش کنز اند<sup>ن</sup> ي مِنْ كُرِّهُ مِولٍ عِن الْمُنْ إِنَّةِ بِن حَرْبِ النَّ الْحَفْلِ لِفَدَّا الثَّا الْمُنْ مِن الْمُنْ الْمُن عنيه وسلرا شرك بين المسلين في هدا عيد البقرة عن سبعة مسلمانول أل طاف سے لایش ہری ہو کو منظر جاری میں آئے ایک گا میدیں سات آ دمیوں کو شرک فرماويا - عن الى كالاسلام الشَّلى عن ابيه عن حيّة له قال كنت سمّا بع سبعة مع رسول الله صرّ الله عليه وسكرفاً مرتارسول الله صلّى الله عليه وسلّم عبيم كلّ واحل منادى عثما كاشترينا اضيئة لسبعة دالمصرفقلنا يارسول الله لقداغلينا عِ انقال السِّبيِّ صلّى الله عليه وستم ان الفضايا عند الله اغلاما و انفسا فاءموالتي صلعه وحلكوفاء فن سي ورحلة بيدي ورحلة برحل وحلا برجل ورجلًا لقرر ورجلًو بقور في زيحا السّالع وكبونا علما جميعًا -را وی کتاری که میں سات آوسوں سے ساتھ اس تعامیت رسول الشرصلی الفرطلی

الكائلاً وردوم في دوم ي تالك الك في الك منك وردوم ع في دوم سنگ اس طن بی شرکون نے اس کے ایک ایک منو کو کاڑ کر سماڑا ، اور ما تون نے ا اور کا اور کری ساتوں نے ان کر کاری ۔ كياية بنائب كالابت وكريا وزلامه ويمرس سات شركب بي ماورة ورسينكس عرالغين برحريكا وعرالا الاعلى فقال الى الفعري بقرةً الشيِّ عَا ضِجْتَ فِتَالَ لَا تَسْرِي مِن لَبِنَهَا الْهِمَا لِفِصْلَ عِن ولِدُهَا فَامَّ निक्ति विक्री भू-ا کی تمض صرت مون کرم الله د جرکے پاس آیا اور کھا کہ میں نے ایک گائے۔ قربانی كى نيت سے خریدى متى اب أس فے بخے نبا، حسرت يولى كرم الله وجه نے فرمایا كرسے سے بعكره و دوده بيج أے بيوا ورجب قربالى كا دن آئے آے تر بانى كرو نا۔ عن عن الله عن الحدى ما حونقال من الممانية ألا زواج فكان الرحل شاق فقال حل تقرء القرأن قال نعير بحال معت الله لقولُ سأ اعدالنان المنواوفوا بالعقود احلت لكرجبهة ألانعام الاما ستن ع عَالِ نَعَمْرُقَالِ سَمَعَتَ لَكُ لِهِولِ لِينَ كُووا اسْمِ اللهُ عَلَىٰ مَا رَفِقَعِم مِن أَلَا لِنَام حمولةً وفرنتا . فكلوامن بجيمة كالانفام قال القاليسمعة لي يقول من الفيا اشنين ومن المعز المنين. ومن كل بل شين ومن البقر المنين عال لفرير مونی طی کرم اللہ دھہ ہے کسی نے یوجما کہ ہدی میں کس جانور کونے جانا یا بح آپ نے فرلما کر آلے جوڑوں میں ہے۔ اس پوشنے دانے کو اس میں ٹک ساہوا تب مونی علی کرم الشروجهانے فرایا۔ تونے فدا کا پیرٹ رمایا سائ کہ اسے ایمان الو اے عقود کو لورا کردھ انے مولتی تھارے لئے طال کئے گئے ہی گرمن کی حما

تركيدى كى -اس فى كاير كوفدات شاوم كر- بركيات زمايا فداكاي فرمان بى توفى ما يوج يا يا شار ي رزق ي ان يرخدا كانام مدكر فرى كرواور ا در ما ریا ت بوجه اُ قان و اے و بند قات جی جی ۔ اورابت قدمن پر وجو میں لاو المِيَّا- اس في كمايه مح منداي ساوم بي. آب في فرمايا كرفدا كايه فرمان جي توفيا ع کر چیزس سے دو بری سے دو۔ اوٹ یں سے دو۔ اور گائے یں سے دو۔ ان ا عادیث میں کھے اور صات العانی میں ہی تبایا چرورون كاتبال كروك د دن كائ جرورى ويتراباك أت زبان كرد - چريه عي معلوم سيحة اي كه خود زمانه أن مصرت مي گائ برا بر قرماني وي ماتي هي صابر کرام کا تعالی و توارث بی تابت ہوا۔ اب اگر سلانوں برتنگی کی جائے تو بھٹے تُعِبِ كاتَّام ي - فدا زماً ي و يا يكالله بي أمنو اكلوامن طيِّيات ما درقت وشكر واالله ان كنترايا ، تعبد دن - ليما يان والرجن مل المسيرو كويس نے بتمائے ليئن آنا عاقب كاد اوراس سنت كاشكراد اكرد اكر تم أى كى عبادت كرت بو- الشرته الي اجازت ديّا بح اوراس عطاير بمي اد است شكركي برت زمال کو- لین مک کے بیتے فیرفواہ ماری مجسبوداس کے بھوڑنے اور با زمینے یں بناتے ہیں۔ اور ہیں یاک اور صال شے سے کعن کا حکم دیتے ہیں۔ ایک وقع پر ی سان پر است ایک وقع پر ی سان دولج میرات توستنوري كيان زالياقا وسي منهازت في ناس من فرايا وره ترول مَل وت لِيخ من المالني لم فرق عاحل الله لا المنافي من الدواجات

والله عفور ويدول المن من من وركوالله قاب رطال زايا يو- الع مورك ين اوبرحرام كيون فرات إلى الى بيون ألى توشى ملوب بيوا الترمغزت كيف دالاا در رفح كرنے دالا ح-خدا کے علال کوسٹام مجنا ڈکفری پینمرکسی طال کو حرام میں مجد سکتا ۔ یہ تو عال بح- بان طال شے كے ترك كاوره وزال تا- إس سالله تال نے خ والا ا ور لفظ لمرعق م العني كول حسام كرت بوير اتناره فرايا كركسي طال في ا متمع مذہونا مباح اورجائزی لیکن اس کے متعلق یہ نیسلہ کرلنیا کہ اس علا ل سے متبع ر مونع يه مركز فالرنس -يرك و كفت كافرق گوت على منه بوگا در بخر معدد دے جذب الوں ہنددمشان کے اکثر د بشترملانوں نے اوٹ مے سب کے سب اس کی لڈت سے بیرہ ہیں۔ توبیا کو کی گن دہیں میکن اگر کو کی ملان میر کے کرمیں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں گایا اونٹ فیج نہ کرو گایا اونٹ کی تربانی ز كرو كا توه و ي شك كنه كا ربو كا- إى طع ملا نون كوم كراس كاحق بنين كه ده يسل كرلس ا در بعد كرلس كرم قرباني كائے كى زكر ينظ - شريب كى رُد سے ايسا جد كر نوالا كذكار بوكا- فدا كے طال كوجام كرنے كاكى كوانساريس - انحن والحارهمود رعبانهم إرع بامن دون الله - ين إلى كاب في الديك موا اب على الدر فقراد کوایا رب بالا ی دید آید کرمرجب ایل کتاب کے سور اعل کے سمان از ل بون قوصابر كرام في وص كياكه يا رسول الترامل كتاب افي على وادر فقرا وكورب نس مانے ہیں۔ آپ نے زمایا کرجب اپنے علاء اور فقرار کے کھے پر خدا کے طول کوج ادر حسرام كوطال قراد ديت بي - توسي أن كورب بنان بي - ا فوس بي بي سلانون

اگر اخدا ور رمول کے مقابم میں کئی کے حکم کو شرقیجے دیں۔ ملک کے بیٹے فیرخوا موں الع عليات إرك أفام كوسي نيت أدالس-المارن المارث ميسيم اوروش وظا ا الله المرات المراق الله المرات المر ت قربان ہوتی تھی ۔ فود نا زمرب الجزیم نے وہ عالم سکی الشرعلہ کو سلم نے جب گانے لی قربانی اپنے با تیوں ہے کی جو توکسی سلمان کا مند کیوں کر اُڈ سکتیا می تواس کی جا ایات و نفوس نے میں می الیتی طبع واضح کر دیا کہ سلمان گائے کی جو تر بان کر بن تواس سے ال کا مقعود اس عبادت کا اور کرنا بحجوان پرداجب بی- اورس کافدا ف النس علم دیا ی اوراس سولت سه متنع بونا ی جو اسن شراعیت فے مطالی ی مات و کل کسی کی ول از اری شفورنس - بند دستان میں برایک تف برت کائے، ى زبانى نىس كەرى بىكە ھىزىكى مەندە ھا دىندىپ بى قۇيجى بوتىيە بىل - ا دران سېتارنى ك تسرباني كي جاتى ي كائے عمريًا وہ تتوسيدا كال اور عربا قرباني كرتے ہيں عضا اللہ وند کیے اور مندے کی تربان کی نہیں ہے۔ - いるとっていっといい فرماني كاذكا اقصادي سلو إس برواماني سيمسلان فانده أعات بن مات كري يات منظة اك كان سرحال من أران يُرت من - حين الله ول بی کانے کی تربی نی کرتے ہیں- اور اجازتِ شرعی سے فائدہ مال کرتے ہیں - اگر - قانون مدرسلم كرا كراكر اكر اكر الدوتان من كاش كى قري فى نبه و تويقين جائ كرسوس س باس سلان زبانی کی اوائی سے مودم رو جانعی ۔ اس طح کی تود کا ہی مطلب رک زا بن سلانوں سے ترک ہوجائے اور آت ابرائ کی کی یہ نا قابل فرا موش او گارسلان

معول جائیں۔ مالانڈ سنمانوں کی ناداری تھی دستی اسی کی مقتنی ہے۔ کہ اینس گائے گ قران سے منع رکیا جائے . قبلی نظراس کے کہا کے طلال وطنب شے سے منع کرنے کا کا ز جی نیس مطانوں ۱۱ فناس ان کی ہے ابنہ عتی ہے کی تریا نی بیان میرور کرتی ج غمانوں کوالیا سبق نه دیا جائے تب ہے قربانی کو مول جائیں جب قوم سلم ای بی کو بھولتی ہو وائٹ جولے کی ہوایت کی جاتی ہوئے کے امباب و شرا کا بیٹی کیے جاتے ہیں تو ہیرہ ، کونیا ہتی ہے ہیں کو ما در کے اور یا و کرنے کی جدایت و تعلیم دی جاگ بنداشان مي كائ كرواني الريك بالي رسابش ما توا كالتيمري- أن كران بها قرمانول كے حقوق اگرادا نہ کھے تو كماز كرا میامیت می زینیج ٔ -النیان کیج و دمیلانوں کی ایسی سرت کا دن مرکز را ری فوتیان می مع تبيد ي بان بن - أنها في مرت ومرورك يك عيد كا دن كدن كان محما عالم ي-اس وزسلان مات بن ایت گرام یفتی بن ایک دوسرے کو مارک دی ہے ہی فرشاں ناتے ہیں۔ ان کے زمب کی ہی ہرایت ہے۔ بیان کاٹنائس وزروزہ رکھا موامیخ رب این ن کانے بینے یں ہی تواب تایا ہے۔ میں اس مقع پر ملی جائیوں کی مانی ہی وطن مى بمائيكى اس مورت من داكياجا أي كرسلان ل انس فاك دفون من تريي بونى بى - عورتون كى عصمت طره يى بونى روبية يتم نائے جاتے بى بى بان بوه ك جاتى بى ساجدى بى جوسى كى جاتى يوسى لاستى جاتى بى ساكان جارى جات مِي عَشْرِت كاروزياتم كاون بناديا جاماري-اور پيرياتم هي كييا ؟ مال كاجان كاعزت و آبر<sup>و</sup> كا دين و ايان كا - ان سنظلم كي اگر علّت ويني تو دي زمني ديمي دل أزاري -يمي المانون في الى علىت س تعرف كون كا - الك عادت كون كالدع - فداك أ) ير كاك كون زبان دى كئ -

المتلون رجلان بقول رقي الله البرميك ايم ين يوسل و فارت ري ير خال د ب رجى كياما ن مان اس ع فرنس دى و كركائ ك في مونان في كى ملت نيس - سُرِينه اك نام يراكت تربان كرنا كنزيرينان ي - في الحقيقة بقرعيد كا والتح ونداير سي كالأكيانونه مِنْ كرِّنا بح- إسى ليناء في كفراه ربيجان شرك مين غير مهول إلى اليا ن جاتى بر صحول المام يم يكو كم كالنيس الموتى بين - اور اكثر بينود بي اس كے ہے وانے ہوتے ہیں اور تعابوں کے اِنوں فروفت کرکے روسے ال کرتے ہی اِس پر کی ہنود کی ون سے دوستم کی بارش نیس ہوتی جوسین عید نسی کے روز مسل زک -50 400011 اسی چندسال کے وصر میں گریا منوا اجود صیاء آروا باڑ ہے، بها رو غروس وتمغر توش ہنود کے ساک افوں نے میں کئے ہیں اس سے ان نیت کونگ وعار اور دیا كرت م دحياً تى جولدورند گى جى اس برغار كماتى جو-والاعرب كرس لك اور كالأس كامفاعم وكا اور مدواة ب جمل المحمل الما عن عن المحمل المان المحادك بيد جود بستانة تحد على بما يُون ك ملانان كاراوركم سائعة بش كياب النس جياكبي سفات الي يردم زايا الكاة اس كا الرسلانون كحقب يرتغ وسان مع كم نه وكا اوركون تا يستا ور مندب ما عنه افال انانى كن كى جرادت دارى -شاراسلای کی بے دقری ایک آبات ہوں۔ بکدان ہو لناک منافری یا دولا کر التدالة س كرماية بابون كصفان الاى اور ركن وي كرميان في اين ال این جان این آبرد دے کراس شی قام ر کا بوکیاده اس ب دروی اور اور

سے یا ال کے عافے کے قابل ہے۔ ال شدای اِک روسی ان بواڈں کی خطاکر توالی آہوں کا تیراً ن معدم بیمیں کے عرش مانا ہے جب ہیں اس شعادا ملام کومنات ہوئ یا نیک تورہ کس نظامت ہیں کیلئے آیندہ آنے وال انسال میں جب گائے كى قربان كالذاكرة بوكا تران شد الداور غيور قت كيان كالتاب بوث اورجارك مسلمانوں کی توری این میں قدر تسرت و عرت کا مقام ہوکہ ایک ذیبہ وار سوز سالا مسلمانوں کی توری این این میں کے کہ ہم اس بات سے اجھی طرح واقعت ہیں کہ ہارے علی بھایٹوں کے دل گاشے کا تسربان نے زیادہ دیکے ہیں " ملان مذہبی اُن اداكري أس سولت ادراير استنين بول جوائين خداف اس كركزيرور نے ای عابت سے دیا اپنے روپیسے خرید اری کریں -انی کیت میں تعرف کریں ای زمین اپنے مکان میں اس عبادت کو بھالائی ۔ باد جود ان باتوں کے ملی بھاٹیوں کا ول مبت زیادہ دکھ جائے۔ یہ سلانوں کی فولی تعرب کیا علی جائیوں کے ال سے ترویا دی ك كُنى تنى ؟ كِيانَ كَ مُكِت إِن وست المازى كَ كُنى ؟ كِيان ع يَسِين كُرُلايا كِيا ؟ كِيا اُسَ كَى زين إِنَ كَ مُكُان مِن اس عِبارت كوا داكيا لِي الله الله كَا سُن كَي ترمان كى سَارِك کی گنی و آفران کا دل کیوں تھ گیا و اللانون يرم ال كافت مين عيد كدون في باك - فازعيت ده روك جائیں۔ فعن دہ ہوں۔ الماک ان کے فارت ہوں کا کو ن ان کے لاتے جائیں لکے ہ ب ال قوا زى اورول دېي براور نوازى اوري م وطنى - گراېل مېنود كے خيال ورم كومى اگرا كي وراجنس و مائے توريالى ول آزارى كرمس كا تود الك معور و سرو آون كواعرات دراك منتف وبركزمه وجاحت علين كواقرار وسليزايا فيعلوانهاس

زياد ومسلمانون كا به نتي كروس ي - من كے موالور كيا كيا ج على ي ديا ان فيالي بازوں کواس فیال سے تھیت ہوتی کر آئے بقرین ہی سلان کاسے تربان کر بنگا ير خد ال ١١١ ل أكار كوفلال جله سال والمن قران كرف والعلى الم وه ورو ولت بتاب بوكري ارول كانتماوس كا وكرا تهي اورة ك كيو سازن د نور کا در سے بین ارجیا سے این ال تابید ال کی مین ماتی تو الدر تراك وبت مع في زواوروان عينة بن توال و تماع على وسام كل إلى بدائر بين الرياضة الدواقد وقوم ويصري كرفس وياكاك -ان کے ول کو تخصف میر تھی جو انسلانوں کے گائے دیج کرنے ہے اگر تو اب میں دوسم نتى يوسى معانوں كے فيج كرنے ہے آئيس تكليت يوتى يوتو كھے ہى كرواس یں گانے کی خصوصیت کیا ؟ سمانوں کا دجودی آن کے لیے دل آزار ہو۔ میسا کہ آن کے برادے برردزیاں بی ہو آئے سانوں سے انیس الی نفرت و کدان کے سایہ سے جی دہ بر مرزکرتے ہیں قوم محسّل کو سی کئے کان کی تران اُوسل کئی العالم کو ا بَائِينَ - اور بواب اگرش اڏل ۽ سي نسن جي گائے توم دعوی فعن بے ولس ہے۔ مام وي عياد نون سي گانس فري بوتي بن - گرگسي نه آن يک کان مي نس بايا . موز یاؤں اور وہم کے قدم کی نے بازہ دئے ہی جو ہند دستان سے آگے زمائی۔ العن كالرشاك عالم سكايا ما يورب اركيا اولقيا الشياان مام مالك ين كان ك فرج المروال كاروك والرميدوتان كاسلان المن كان كان تِدِ مِي كُرلِينِ - تَوَظَيْ بِالنَّوِنِ كُومِ بِيخِالِ ٱلْمِيَّا كُرا وِكُومِي كَاسْتُ فَرَيْ يُحِوَيْ · ا وَلِقِه

ين فريج بوئي- الله على من فريج بولى - ومرودل د كليكا واس تكليت كاعلاج كى كى تى د غارت كى ئے كے گے۔ بين المعدة كالنفوب كاون ت تنظيم الفلابين كي ظر لكماد يكيك. اس سے وضال سے بعان دیا الم ہوگا توسراس کی موجوں پرکس کی جان جینٹ پڑھائی جائیگی بینال د در هم کی اگری بجه گیری بخ نونکی مبائیوں کا ول و کمناا در مبت زیادہ د کمنا علی حالہ اور برقرار رہا اور ان کے ہم وطن و ہم مایر سلمان لینے ایک دین رکن سے رد کے گئے۔ ایک طل فے سمتے ہونے سے بازر کے گئے۔ دزن ان کا ان کے. مخدے جھینا گیا ۔مطانوں کا گوناگوں نقصان اور ملی جانیوں کا نفع جے ۔مطان توجد كنام يدرج كرتي بن اور ياكر كات كاتين - لكن ديرًا وام زوان كالكاكاتي ين-اورنامتون كالدرة باتى بن- عربيفال الى عاليون كوكو كرس ليف ويكاكرا اِس کے عذر میں وہ تَعِدِمانت مِشْ کرنے توسے ملا ماں بح ملانوں کے لیے کیوں وا نیں رکھاجایا بعنی آنکھوں سے پوشیدہ ہونا۔ ہم قربانی جیب کرا در بند مکا ن میں ہی کھتے یں دراگرکی س کرنا بحقواس کا یہ نس جی جمالی کے سانی ہے۔ ہم دسرہ کرتے ہیں کہ أيده ساور نيا ده احتيا وعل مي النينك ورسلي قواني كيلي كان النظاكة بودك تعربي مراك الأ ملانیہ تعتبے کر ہے دہنود کے سامنے اِس کا ذکر کریگے کہ ہمنے گائے کی قربانی کی یا ترب كرف كا اداده ي-كياستم وكاك كے سواد كرموا وں كافرج اكر بود وع حوال در ورسود عار رکے بن بن کا کل کائے بن ادر اس کا گوشت کھاتے ہیں۔اس وقت اس طبقہ ہنو د کا کیوں محاظ میں کرتے جو قطعًا کسی جاندار کو مل كناڭارە عظيم جائے ہيں مضايد إس كا عردى جواب ہو-كه كاك و يو ما يو- مترك ، ي

اس کا جواب ابتدا میں گزارشس کرمیا ہوں اور پر کہتا ہوں کہ انصاف کا ہی فیصلہ بوکرائ معتقدات كى رعايت فود صاحب عقيده كرطاسي د دسرے نزام ب ا ب معتقرات ا نوا مِثَات کا طالبه اُسی حدّ کم کیمجے جما*ن تک* و وسرے ال مرمب کے دین و رمعاتر<del>ت</del> میں علی در محکمیت نه واقع جوراس سے زیادہ طلب کرناست و سرمی ا در زمرد کستی ہی-اے ایک شال سے سے آتش رستوں کے زمینا درعتیدے میں آگ ان کامعبود می ان كا أتش كده الك له كے ليے ہى شن عبا-ليكن كيا آئن يرست كسى دوسرے بقر ولك كور يحفظ الله وكرتم الك أنها و-اس ي كريم المعود ي- الروه ي تواس کاچواب ہی کر کر اے مکان س آگ لگا اور بوجا کر۔ دوسرے کے مکان کو طل كرتوكيون ات معود كالقاط شامى- إسى طن كائد الرابل بنود كے عقدے میں دیوتا بی تو سنور اینے مقبوضہ و ملوکہ گایوں کی بوجا کریں مسلانوں کی ملکت سر کھنے ك حى عالى يوسك عقيد من ده اكر حوان لايقل يوس كا كانا ادري ے راحت مال کرنے کا بوراحی اُ فیس اُن کے معبود نے عطاکیا بنی اسرائیل کے اِ عَلَیٰ كائے علی وی بوادر فاتم النبین صلی التر طیر و لم نے می اے دیج فرایا بوان کے چیں از روائے اُن کے زمیے اُس کے معطر وسرک ہونے کی کو ان دان انسی تانیا به که اگرال مینود کے معلمات دمتبرکات کی یوں می عزت کی گئی تو میرمورا مران ۔ نبکہ منوان مان کک کرمان تک کامی ار نا اُن کی دل اُزاری کا موص ہوگا۔ اِس کے كال دواي مرآع بربيخ مانعادس عيل درنبات سي محمل على من ترك ومقطري- إس س كرف تو لكاكايان اور درياك كنك مفطرو مترك ي-سمانوا کوان بے تیارا در متنوعہ مغطات کے تغلیم دلانے سے ہی ستری کے صاف لغطوں میں م كدما جائ كريس تحارك وجودك بى اذبت يسحى بحادر تخارى يتى سے دل

ركما ي العلام افساند وبهاد أنان كى كيا ماجت يو-م ا درس کے ماقدار الی ہنود کا برتار دیکی جائے تودية با ا در مغلم د مترك بونے كى حقیقت د و زر دخن كائن ضع ہوجاتی ہے۔ بل کے ساتھ ان کا جو بے رہانہ ساوک ہو و کسی سے تفی نیس لیک فع كى عَرْضَ سے ب أے فعى كرتے بى اور اس كے نسبوں كوكے بى توبى كى یر فاقابل مرداشت لکلیف د کھی نیس جا تھی۔ ان بے جاروں کے دانت کی ل جاتے بن تراك سے كل كاشتے من موكلات كال- لكن صى بانے من توانهائے اور رساني اور القطاع نسل دولون حساسان سيوسيني فانون بن في يح اكرم لو بار مرداری می راحت می . گرر اسا وجه لاد تے بی کرکلی سی کا بیشا ما آہے اوردہ رجا ہے۔ گردنوں کا اُن کے فول کودر باتیے کا اُن کے داغ دار ہوتا ہے سبان کے مطالم کا اعلان ہی۔ فود گائے کے ساتھ اُن کی بیاب رحی کرجب گائے . يدوي و ووده يخ والهاس كير كاسخ إذه ويتي الكيرودوه الي بجرادر گائے کو ماقد القریم اور فرداروں کے روبرو وورو کال کرسے ان بجر عُول كى تكليف سے جندو نون من وطالى كائے جب رطانى كا وجارون والے کردی جاتی ہے۔ وہ اسے کائے ہیں۔ موتے ہیں -اور کھاتے ہیں-جاری کی منود کی بی ایک قوم دا رخواری گوشودری سی گرے تو مندو- ده اعلا ایداد کھاتا ہے۔ رجانے پر اسی گائے کہ ایک ہندو کھانے کے لئے دتیا جا در دوسرا ہندو اے کھاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے دا تعات ہیں . اُنٹیں کہاں تک کہوں منظم و سترک بونے کے بے ای قدر شاہدات کفات رعے ہیں۔ الزاى والات إسطيم برازاى واب ال بنود كوديانس والحك

العطع كم مأل تقارب إلى تأرس بالخطيقين فيدجة ما ال كآب بالقيد ان س گائے کی قرفانی ور ہو ہور کرد میصورگ دید ) منهم آمیس الزام دیتے ہیں کہ ہرگزتھارے زیب کی بردات نیس ۔ کہ اگرفع قرم كاك في كرك قرقم إس عنك وجدال كردا على د فارت كرى اختيار كرة منهم يه الزام اصل بنود كودين كم كاك فرج كرنا اس كا كونت كمانا كال زب من ازروك تعليم برجيارويد كمين من نس-يرتو تمادب ساسدوان معداد ل کا ایساد کو حفول نے این کال دانشندی سے ایک الی حرممانے سام بین کردی جو سادے اہل ہود کا تعلائے اتفاق اورم کردفاق زار عاليا -اس سلاون كى عداوت موب بنودين منكم كراها- اوراس بى ده کاماب عی ہو گئے۔ يرالزاى جرابات بي أصن إس لي بيس ديماكم بمارا عل يونكم بارى زي ك بورس اب اب ي- استران مدت العلم اور فقه كى كى كبابس مي ارت و کرمی ہیں۔ بس ہم اس مل یا زودے اپنے ذہب کے مادر ہیں۔ ہمیں اس الله الم مورت من كه مندوستان مين سلانون كي أيا دى تھي الى ہودے طالب اس ہو کر آباد نس بوئ ہے۔ بلد الك يرت مك بندون ير طومت ومحرا في كرنے كے بعدائ كے ممادى عالت محومت من تركيا ری قائے اس کافی مال بر کرا سے حقوق کی مگرداشت رکے ۔ اور یہ کوئی פטונונטייט-سلان کو گائے کی قربانی اور گائے کے ذیج کرتے کا جافقا ماکٹر باد

ہندوستان میں ماسل ہی اُسے اس طبح اپنے یا تقوں کھونا اور اہل ہنوہ کے اقتی و غارت گری سے خوت زردہ ہوجانا اسلام کو ذکیل کرنا اور دین کی تو ہیں مطبع ہے۔ ہندوُں کے خوت سے ایسی دناوت اور ذکت اختیار کرنا اور اپنی دنی معلونی کا ثبوت قایم کرنا ہر گزرت رویت کے نزدیک جائز نیس ۔ خدا کے لیے مسلانی اس میں بڑد کی اور ہے جائی کاسبی نہ دیے کے گئے را در مشرکین کی ہمیت اس طبع بی نوی برد کی اور ہے جائی کاسبی نہ دیے کے گئے را در مشرکین کی ہمیت اس طبع برد کی اس میں راستی نہ دیے کوئے را در مشرکین کی ہمیت اس طبع برد کی اور ہوئے مسلین میں راستی نہ کھیے۔

کی نہبی امرکے انجبام دینے سے جب کہ گفتارہ کھدین مانع ہوں اور اپنے زور و قوت سے مسلانوں کوبازر کھناچاہیں تواکس وقت امرمیاح می وا

-5, Llegg

قربانی فی نفس میم از ادعیم متعطع پر داجب مین گائے یا اوق یا جیر کری این بی سے بالتحضیص کوئی جا فرر داجب میں -لیکن جب کہ گائے کی تسربانی پر ہندان نے سلانوں کو رد کا اور بر در باز رکھنے کی ہیم اُمنوں نے کوششیں کیں تو اب گائے کی متسربانی مسلانوں پر داجب ہوگئی اور بر پاسس فاطر کفار ہیں تو اب گائے کی متسربانی مسلانوں پر داجب ہوگئی اور بر پاسس فاطر کفار ہیں تو اب گائے کی متسربانی کا ترک کرنا جایت دین ہے و وگرد ا نی اور حقوق مل سے بے پر دائی طنام کرگا ہے جو نتر بعیت کے نرد کے گناہ ہوائی سخت گناہ ہو۔

ملانوں اپنی انکیس کولواد دلیروں کی ایس مرگز نیمسنو ور نرجیاؤگے
ادر پر اس وقت یہ بچیانا کی فائدہ نذدے گا۔ قربان گائے کی بستمریا تصبہ یا دینا
ے آیڈ گئی عربحت ری طاقت سے یہ باہر مہائے گا کہ تم ددبا رہ کائے کی ت رابی و باس دے ۔ و کی و ہوستا دم ہوجائے گا کہ تم ددبا رہ کا الد کا دے۔

والله عين من يناء النصراط مستقير- وأخرد عوانا ان الحدد الله رب العالمين والعاقبة للتقين والصلاة والسّلام على عد خاتم التبيّين وعلى ألد واصاب جمعين علين المعهدي وب العالمين -

حرره لفله

فترمخرسيمان انرن عنى مذ

محدمیرد او بهارشریعی منع بینه

تغنين إسراه

WWW.NAFSEISLAM.COM

## م الان

یرزیاله محض بغرض نفع رسانی کا فردسلین لکھاگیا ہے۔
ہذا جوصاحب غیرخوا ہو ملک و توم اس کو اسی منیت کو
منع کر انا جا ہیں اُن کو اسس کی اجازت ہے۔ خوا ہ کالج
کے مطبع انٹی ٹیوٹ ہی میں طبع کرائیں خوا ہ رصحت کا
کا میں کا ظار کھ کر ) کسی اور مطبع میں جیبوالیں ۔